

امام احمد رضا خال محدث بریلوی رحمة الله علیه هخصیت و کردار \_ فنکووعلوم وفنون \_ نعت کوئی مختین و تغییر

يروفيسر حمد اكرم رضا

العدين دارالاشاعت لاهور يوسف ماركيث غزني مريث 38- اردو بازار لامور فون: 7312801 -7320682

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اجهمام محد ابرار حنیف مغل مدیر ماهنامه کاروان نعت مدیر ماهنامه کاروان نعت

## جمله حقوق محفوظ مبي

ام كتاب : تاجدار مُلك سُخن

مصنف : پروفیسرمحمراکرم رضا

جذبات تشكر : رانا محم نعيم الله خال

يار : اول :

تعداد : 500

ضخامت : 272

كمپوزنگ : رضوان نديم لا بهور

مطبع : ناصر جیلانی پرنٹرز کا ہو۔

# التي كار

الم مكتبه نبويه من بخش رود كا مور

المنتجى كتاب مركز اردو بإزار موجرانواله

المن توريه رضوي پيلشرز منتج بخش رود الامور

الملا كرمانواله بك شاب وربار ماركيث لا مور

الله قادري رضوي كتب خانه محنج بخش رود كلهور

🖈 وارالعلم دربار ماركيث لاجور

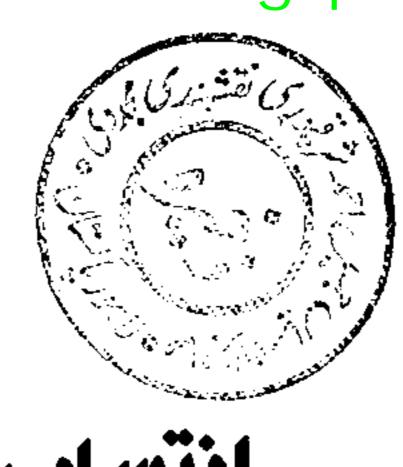

بصدخلوص ونياز نهايت بالمل شخصيت والا قدر دادا جان

حضرت نور حسین خاں کے نام کہ

جنہوں نے اپنے علاقہ کوعلمی وفکری تشخص دیا اور علاقہ بھرکے ظلمت كدول كوعلم وحكمت كيمحى نه بجصنے والے چراغول سے منور كر ديا۔

سرايا دعا محمراكرم دضا



مُولَاحَ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم مُحَمَّدٌ سَيِدُ الْكُونَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَجَمٍ

صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم

# فهريس

| 7              | ويباچه ـ پيرزاده اقبال احمد فاروني                                | -1  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|                | فكركا آفآب جهال تاب بروفيسر ذاكثر محمسعود احمد رضوا               |     |
|                | اعتراف                                                            |     |
|                | اعلى حضرت امام حمد رضا رحمة الله عليه بمه صفت موصوف               |     |
|                | امام أحمد رضا خال اورعشق رسالتمآب صلى الله عليه وآله وسلم         |     |
| 74             | حسان المعصر                                                       | -6  |
| 108            | حدائق بخشش اورميلا دمصطفي صلى الله عليه وآله وسلم                 | -7  |
|                | قصیده اور فکرِ رضاکی بلند پردازی                                  |     |
|                | دانائے روزگار                                                     |     |
| 141            | سلام رضا ميس جمال مصطفیٰ صلی الله عليه وآله وسلم کی معجز نمائياں. | -9  |
| 158            | اب تک جومتند ہے وہ سکہ رضا کا ہے                                  | -10 |
| 189            | قصيده نور كلك رضاكى صدائے خوش نوا                                 | -11 |
| 200            | سلام رضا مدحت حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى بهار جاودال         | -12 |
| يعقيدت         | شعراكى جانب سے امام نعت كوياں كى خدمت ميں منظوم جذبات             | -13 |
| 228            | خراج عقیدت                                                        | -14 |
| سيدامغرشاه 248 | للم احمد رضا محدث بر ملوى رحمة الله عليه كحوال سي معزت بير        | -15 |
| 248            | نبيرة بيرسيد جماعت على شاه ثاني لا ثاني على بورسيدال ي انثروبو    |     |
| 269            | حبات رضایاه و سال سرم محمد مین                                    | -16 |
|                |                                                                   |     |

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ المدينة دارالاشاعت لاهور المدينة دارالاشاعت لاهور

### بسرالله الرحلن الرحيس

پیرزاده اقبال احمد فاروقی (ایم ۱۷۷۰) و بیاچیه

# "رضا" كابيال تمهار \_ ليا

امام احمد رضاخان .....ایک نام .....ایک تاریخ .....ایک حقیقت .....ایک صدافت ...... تا قابلی تردید سپائی ..... محسن ملت اسلامیه پر کامل درید سپائی ..... محسن ملت اسلامیه پر کامل دسترس رکھنے والا دانشور ..... تا بغد وروزگار ..... جلیل القدر عالم دین ...... فع المرتبت مفسر قرآن ..... این ذات میں انجمن .... لا تعدادعلوم کا بحر زخار ..... نعت نگاری کی خوشبو سے مشام بستی کومعطرا ورمعنم کرنے والا امام احمد رضا خال رحمة الله علیه واعلی الله مقامه ..

بخشے ہیں حق نے مجھے جوہر ملکوتی خاکی ہوں ممر خاک سے رکھتا نہیں پوند

یہ ہے وہ عبقری شخصیت جس کی شان میں کتاب کے نامور مصنف پر وفیسر محدا کرم رضا مد ظلہ العالی انے نہایت خوبصورت الفاظ میں ہریتے سین پیش کیا ہے اور جن کی نعت کوئی پر اپنی کتاب ''تا جدار ملک سخن''تر تبیب دی ہے۔

اعلی حضرت امام اجمد رضا فاضل بریلوی رحمة الله علیه گلتان مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم کا یک گل سعد ابهار اور دریاض رسول صلی الله علیه وآله وسلم کا ایک چبکتا بهوا بلبل بین کاروان نعت کے حدی خوال بین اسد ابهار اور دریاض رسول صلی الله علیه وآله وسلم کا بیچان بین - جب بارگاه مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم بین عاضر اور شاه خوانان مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم بین عاضر موت بین یا حاضری کا تصور کرتے بین وه کتنے خوبصورت انداز بین نذران تحقیدت پیش کرتے ہیں۔

ما الملك المحالية والما المحالية والمحالية والمحال

صبا وہ چلے وہ ہاغ مجھلے وہ مجمول محلے وہ دن ہوں بھلے لوا کے تنظ ثناء میں محلے رضا کی زباں تمہارے لیے

امام احمد رضاخاں جب نعت کے پھول ہارگا ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نچھا ورکرتے ہیں تو انہیں علامہ محمد اکرم رضا چن چن کراپئی کتابول کے صفحات پرگلدستے بنابنا کرسجالیتے ہیں اور اپنے قارئین کودعوت مطالعہ دے کراعلان کرتے ہیں کہ آؤ!

### . "رضا" كابيال تمهار كيا!

پروفیسر محداکرم رضا کی عمر عزیز کا ایک طویل حصد سرکار ہر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی میں گذرا ہے۔ نعت خوانانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں شرکت کرتے تو آئییں امام احمد رضا خان کی نعت کوئی کا انداز اتنا پیند آتا ہے کہ رضا کی رضا بن کرمخا طب ہوتے ہیں ۔ امام احمد رضا کی نعت کوئی پر انہوں نے درجنوں مقالات لکھے ہیں۔ تنقید نعت کے حوالے سے ان کے درجنوں مقالات کے مقد نعت کوئی پر انہوں نے درجنوں مقالات لکھے ہیں۔ تنقید نعت کے حوالے سے ان کے درجنوں مقالات کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت حسان علامہ بوصیری سعدی شیرازی روی اور جامی کی صف میں گھڑ نے نظر آتے ہیں۔ پھر جب ہدیہ و نعت پیش بوصیری سعدی شیرازی مومی اور جامی کی صف میں گھڑ نے نظر آتے ہیں۔ پھر جب ہدیہ و نعت پیش کرتے جاتے ہیں:

### يارسول النَّدأُ نظر حالُنا!

آپ زیرمطالعه کتاب' تا جدار ملک بخن' پڑھتے جائیں تو آپ کوصفحہ بہ صفحہ سطر بہ سطر ورق بہ ورق بہ ورق بہ ورق اللہ کا عظمت کوئی پڑ ہدیج سین پیش کرتے نظر آئیں سے۔

امام احمد رضا اورعشق رسالتمآ ب صلی الله علیه وآله وسلم .....قصیدهٔ نور.....کلک رضا کی صدائے خوش نوا .....سلام رضا مدحت رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) کی بها رجاو وال! .....سلام رضا میں جمال مصطفیٰ (صلی الله علیه وآله وسلم) کی ججزنمایال .....اب تک متند ہے وہ سکه رضا کا ہے .....حمان العصر الشاہ احمد رضا خال ..... فکر رضا کی بلند پروازیال جیسے خوبصورت عنوان نظر آئیں کے اور آپ برعنوان پر الشاہ احمد رضا خال ..... فکر رضا کی بلند پروازیال جیسے خوبصورت عنوان نظر آئیں کے اور آپ برعنوان پر

يارال خرد ميدكهاي جلوه كاوكيست؟

https://ataunnabi.blogspot.com/

المدينة داراالشاعت لاهور (المدينة داراالشاعت لاهور عليه المدينة دارالاشاعت لاهور (عليه المدينة عليه المدينة دارالاشاعت لاهور (عليه المدينة دارالاشاعت (عليه المدينة دارالاشاعت لاهور (عليه المدينة دارالاشاعت (عليه المدينة (عليه المدينة دارالاشاعت (عليه المدينة (علي

كتاب كا برباب بذات خود ايك نعت بهر برمضمون مدرج رسول صلى الله عليه وسلم يديريز ہے۔ ہرموضوع بارگا ومصطفی صلی الله علیه وآله وسلم میں بدیہ ہے .....عقیدت کا سرمایہ ہے جو ہمارے "رضا" نے امام احمدرضا کی زبان میں پیش کیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ فاصل مصنف اعلیٰ حضرت فامنل بربلوى كے منج خاند میں حاضر ہوكران كے قلمدان نعت كنز انوں سے نعب رسول صلى الله عليه وآلہ وسلم کے موتی بھیرتے جاتے ہیں اور گلتان رضا کے پھولوں کے تھے نچھاور کرتے جاتے ہیں۔ نغمات رمنا کی خوش نوا صدائیں بلند کرتے جاتے ہیں اور عشق رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی سوعاً تلى دامن ميں ڈال كرهبم محبت كى كليول ميں بسنے دالے فقيروں كى جھوليوں ميں ڈالنے جاتے ہيں۔ يروفيسر محمداكرم رضانعت رسول صلى الله عليه وآله وسلم يرقلم الخاسة بين تواعلى حضرت امام احمد رضا کی نعتیہ شاعری پر ہات کرتے ہیں۔ ہماراان سے رشتہ محبت بس دوواسطوں سے ہے۔ نہ جان نہ پہچان نہ آئی نہ جانی۔ انہیں دیکھا کم ہے مرکلتان رضاسے نعب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول استھے كرتے پایا ہے۔ ان كى مهك سے وہ دلوں كے كلهائے رنگارنگ كھلاتے جاتے ہیں اور ان پھولوں كو چاردا تک عالم میں پھیلاتے جاتے ہیں۔ہم نے انہیں اس کام میں سرگرداں پایا تو واقفیت ہوگئ پھراعلیٰ حضرت کے کلام پر ہات کرتے سناتو محبت ہوگی۔

برار الكرين المدينة دارالاشاعت لاحور المدينة دارالاشاعت لاحور المدينة دارالاشاعت لاحور

روی علامہ اقبال حافظ مظہر الدین اور حفیظ تائب کی نعت کوئی سے بے حدمتاثر ہوئے مرساری زعمی ایک عاشق رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم اہام احمد رضا بریلوی رحمة الله علیہ کے خیابان نعت میں بلبل رحمین ایک عاشق رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم اہام احمد رضا بریلوی رحمة الله علیہ کے خیابان نعت میں بلبل رحمین نوا بن کر چہلتے رہے۔ ان کی ''حدائق بخشش'' کی چھاؤں میں اپنے آقا ومولی کی صدافت سرائی میں معروف رہے اور باغ عالم کونعت کے گلہائے صدر تگ سے مزین کرتے رہے۔

> یارسول اللہ میری خستہ حالی پہ نظر آپ کے دربار میں حاضر رضا ہے آپ کا

زیرمطالعہ کتاب آپ کے قلم گوہر ہاراور فکررضا کا شاہکار ہے۔ بیشاہکارنعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیاؤں سے منور ہے۔ پھر بیر دوشنیاں اعلیٰ حضرت کی دستمع شبستان رضا' سے مستعار ہیں۔

کتاب کا صفی صفی ورق ورق ہالہ ءنور بن کرانے قار کمین کو دعوت مطالعہ دے رہا ہے۔ امید ہے کہ جہال بیک ساب کا ساب قار کمین کے دلوں کو یا درسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور کر ہے گی وہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی روح کو خوش کر ہے گی اور وہ عالم ہالا میں اعلان کریں گئے۔

جھوم جھوم التھے ہیں نغماتِ رضا سے بوستال میرے مکشن میں رضا کا ہے قلم عنبر فشال جناب محد اکرم رضا کلھن رضا کی بلبل ہزار داستاں ہیں۔وہ حضرت حسان مضرت بوصری

حضرت جامی حضرت رومی اور علامه اقبال جیسے عاشقان رسول صلی الله علیه وآله وسلم کے کلام کوحرز جال بنا کر جب اعلی حضرت کے نعتیہ ایوانوں بیس آتے ہیں تو روئے واقعمس چیرہ واقعی اور گیسوئے والیل کے اسیر بن جاتے ہیں۔ جب یہی بات وہ مولا نا احمد رضا کے کلام کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں تو لالہ زاروں بیس شام مدینہ کی بہاروں کی خوشبوتا زہ کرتے جاتے ہیں

> وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں ترے دن اے بہار پھرتے ہیں

جے ن کرداغ دہلوی بھی عش عش کرا محتا تھا۔ محمد اکرم رضا تمام نعت کو یاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے قائل ہونے کے باوجودا مام احمد رضا کی نعتیہ شاعری کو ہی معیارِ نعت قر اردیتے ہیں اوران کے ہرشعر کواپے قلم خوش خرام سے ہدیتے سین پیش کرتے جاتے ہیں۔

یہ کون سوئے چمن صبح دم ہے محو خرام کلی کلی مہک اٹھی ہے شوخیاں لے کر

وه عشق شدا برار کی معجز نمائی کلام رضامیں پائے ہیں تو جھوم المصتے ہیں۔

کوچہ کوچہ مشک زا ہے چپہ چپہ عطر بیز ہے ہوا ان کے خرام ناز کی غیاز رکھے

انبیں امام احمد رضا کا ایک ایک شعرعشق مصطفی صلی الله علیه وآئر بهم میں بسا بوانظر آتا ہے اور ہوا خرام نازکرتی ہوئی گذرتی ہے تو وہ ایک ایک شعر کو مختلف انداز میں بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک۔ ایک مصرعے پرجان چھڑ کئے نظر آتے ہیں۔

اك رنگ كامضمون موتوسورنگ \_ باندهوں!

، وہ اعلیٰ حضرت کے ایک ایک شعر کوسوسورتگوں میں بیان کرتے جاتے ہیں اور زبان قلم کو بڑی باکیزگی سےاستعال کرتے جاتے ہیں۔

> مدح هیر ذی جاہ کی خاطر بھے اے کاش مل جائے کہیں سے کوئی پاکیزہ زباں ادر

ہر سائس تغافل ہے تو ہر لمحہ مکنہ کوش اے قلم سیاہ کار ذرا آہ و فغال اور

نعت کوئی محض الفاظ کے مرغو لے اڑا نائبیں۔ اور نہ بی لفظوں کی زنجیریں بنانے کا نام ہے بلکہ
ایمان وادب کی بلندیاں طے کرنے کے بعد مدر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زبان کھولی جاتی
ہے۔قلم کی آواز کو چہ محبوب میں ثناء خوال بن کرآتی ہے۔ اعلیٰ حضرت جب نعت کہتے ہیں تو ہمارے
رضا کا قلم اپنی آہنگ ہے زمانے کی عب تاریک میں روشنیاں بھیرتے ہوئے چاتا ہے۔

محداکرم رضا امام احمد رضا کی شاعری کواپنارا جنمااور مربی مانتے ہیں۔ علمی کاری اور قبلی لحاظ ہے وہ 'دمقیم کو چہ مدحتِ شاہِ رضا' ہیں۔ وہ اپنی خوشبودار تحریروں کی وجہ سے امام احمد رضا کے دروازے پر فخر بیا نداز میں کھڑے ہوکر روحانی برکات کے محمرات کی بھیک ماتھتے ہیں۔ جس محفل ہیں امام رضا کی نعت پڑھی جاتی ہے وہاں سارے نعت خوانان زمانہ طفل کمتب بن کر کوش برآ واز رہتے ہیں۔

خویاں شکتہ رنگ مجفل ایستادہ اند ور مخفلے کہ توجہ مقابل نشستہ

محدا کرم رضاائی پاکیزہ فکراورزم زم وکوڑیں دھلے ہوئے فلم کوعقیدت کے ساتھ ام احمد رضا کی نعتیہ شاعری کی تعریف کرتے ہیں تو ادب اردو کی صف میں گرانمایہ خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اورار دوادب کی مانگ میں خوبصورت افشال بکھیرتے جاتے ہیں۔وہ زبان و بیال کی خوبیال سمیٹنے ہوئے حالے میں حفرت کے نعتیہ کلام کو پھیلاتے جاتے ہیں۔

جہانِ نعت کے اہلِ قلم نے تسلیم کیا ہے کہ حضرت رضا (امام احمد رضا بر بلوی) نے صف نعت کووہ اروغ بخشا ہے کہ صنف نعت اردو میں نئی تر تک سے جلوہ ہار ہوئی دقیت نظر معنی آفرینی نمرت بیال کے ساتور ساتھ ان تمام علوم کواپنے اشعار میں موتول کی طرب پرویا جو کسی بھی حیثیت سے نعت کا حصہ بیل بن سکتے تھے۔ '' حدائق بخشش' کے صفحہ پر فلفہ وقد یم' مابعد الطبیعات' فلکیات' عضریات' منطق' علوم بن سکتے تھے۔ '' حدائق بخشش' کے صفحہ پر فلفہ وقد یم' مابعد الطبیعات' فلکیات' عضریات' منطق' علوم ریاضی' علم الکام' علم التوقیت اور علم جیکت وغیرہ کی الیک ولآویز بندش کی کہ بیعلوم بھی نعت کا حصہ اور یاضی' علم الکام' علم التوقیت اور علم جیکت وغیرہ کی الیک ولآویز بندش کی کہ بیعلوم بھی نعت کا حصہ اور یاضی' علم الکام' علم التوقیت اور علم جیکے اسا تذہ تون نے بھی تسلیم کیا کہ نعت کے میدان میں اعلیٰ حضرت کا کوئی مثیل نہیں ہے۔

تاجداد ملكين \_\_\_\_\_\_ (المدينة دارالاشاعت لاهور

پروفیسرمجمدا کرم رضا جب اعلیٰ حضرت کے حدائق نعت کی وادی میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی نگاہیں پاپا ' بوٹا بوٹا' کلی کلی' پھول پھول' شاخ شاخ پر پڑتی ہیں وہ اپنے انداز میں ان پر اظہار خیال کرتے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایک ایک معرع پر پورامقالہ کھے جاتے ہیں۔

ذکر ان کا زباں انہی کی ہے کیمی رکھش زباں انہی کی ہے

محمداکرم رضااگر چراعلی حضرت کی نعتیہ شاعری کے تر جمان جیں مگر وہ خود شاعر بھی ہیں۔ سخنور بھی جیں نعت نواس بھی جیں اور تخن شناس بھی۔ پھر علمی بلندیوں سے بین نعت نویس بھی جیں اور تخن شناس بھی۔ پھر علمی بلندیوں سے بہرہ ور بین استاد زبان بیں اسلامی افکار وعقا کہ کے بلند پایہ بلنا بھی۔ اپنی تدریکی معروفیات کے باد جود جب وہ اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری پر ہدیہ جسین پیش کرتے ہیں تو بے اختیار کہنا پڑتا ہے۔ باوجود جب وہ اعلیٰ حضرت کی نعقیہ کس کی زلفوں کی مہک لائی ہے بطی سے تسیم دل وجال وجد کتال مہک مجے بہر تعظیم

مجرمزید کہنا پڑتا ہے \_

کس کے الفاظ کی خوشبو سے مہکتی ہے فضا کس کے انداز تبہم سے کمل اٹھتے ہیں کول

اعلی حضرت فاضل بر بلوی رحمة الله علیه اپن نعت کوئی سے بارگا ہ رسول صلی الله علیه وآله وسلم کے حاشیہ شینوں میں جگہ پاکرعشاق مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم کی صف اول میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں مگر محمد اکرم رضا 'اعلیٰ حضرت کے کلام پر اظہار خیال کرتے ہوئے عشاق رضا میں بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی جب نگا ولطف ان پر پر تی ہے قرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی جب نگا ولطف ان پر پر تی ہے قرماتے ہیں۔

الممير كانعت كي محولول كوسجان والا

ہم پروفیسر محمداکرم رضاکان ادساف کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے مقالات سے دل ود ماغ کوروشن کرتے ہیں۔ وہ جب کلبن رضا کی خوشبو کیں لے کر ہمارے مامنے آتے ہیں تی

تا مدار ملك تخن 14 - ( المدينه دار الاشاعت لاهور

دل وجاں وجد کناں مہک مجئے بہر تعظیم

کی سعاوت پاتے ہیں۔ ہم ان کے پاکیزہ قلم کوجس سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مہلتی ہے سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کی فکر کی قدر کرتے ہیں جوفکر رضا کے خمیر سے گندھی ہوئی ہے۔ وہ عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہکشال کے انوار کو بھیرتے ہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ سعدی شیرازی کا بیشعر بے اختیار قلم سے فیک رہا ہے۔

تو اصل وجود آمدی از نخست وگر مرچه موجود شد فرع نست

محراکرمرضا ایک بلند پایدنت گوشاعری نمیں بلکہ تقیدندت کے والے ہے بھی ان کا مقام بلند

ہے۔ تنقیدندت کے والے سے بول نظر آتا ہے کہ وہ چودہ صد بول کی نعت گوئی کا کیر مطالعہ دکھتے ہیں
اوراس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کی نعت گوئی اور نعتیہ الاب پر بھی ان کی گہری نظر ہے۔ ماضی اور حال ان

کے رو برو ہیں اوروہ ان کے آئینہ خانے میں جھا تک کرفن نعت اور تقیدنعت کے والے سے جواہر بے

بہا تلاش کر رہے ہیں۔ ان کے زبر دست مطالعہ اور نعتیہ کاوشوں پر بھر پورگر دنت نے آئیس نقذ ونظر کی

واد ہوں کا کامیاب مسافر بنا دیا ہے۔ اس صمن میں بات کرنے لگیس تو اردوادب کے نعت کے حوالے

ہم شہرت پانے والے تمام رسائل و جرا کہ ہمارے سامنے آجاتے ہیں جن میں ان کے تقیدی اور حقیقی
مقالات تو اتر سے جھپ رہے ہیں۔ بعض نعتیہ تحقیقی مقالات کی طوالت تو الگ سے ایک کتاب کی

مقاضی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ان کی تمام تحریریں کتابی صورت میں زیور طباعت سے آراستہ ہوں تا کہ

وہ نعت کور سے جگمگائی آئھوں سے تقیدندت کا کھلا ہوا گلتان دیکھ کیں۔

نعت اور نعتیہ تقیدی مقالات تو پروفیسر محداکرم رضا کی خصوصی پہچان ہیں۔ تنقید نعت کے حوالے سے ہمارے سامنے وہ ورجنوں نعتیہ کتب ہیں جن کے دیاہے آپ نے کمال محنت اور عرق ریزی سے تحریہ فرمائے۔ دیاہے افتتا می تحریری نقار یوا غرضیکہ جد حربھی دیکھیے جناب رضا کا نعتیہ فیضان اپنی بہار دکھلا رہا ہے۔ دیاہے افتتا می تحریری نقار تا نوخ نعت کا حسین ترین حوالہ بھی۔ ان کے شب وروز فکر نعت میں بسر ہوتے ہیں اور ہرنیا سورج نعت اور تھی دفعت کے حوالے سانہیں نئی تازی بخشنے کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں اور ہرنیا سورج نعت اور تحقید نعت کے حوالے سانہیں نئی تازی بخشنے کے لیے طلوع ہوتا ہے۔

تاجداد ملكين (المدينة دارالاشاعت لاهور)

بجھے خوقی ہے کہ میری استدعا پر انہوں جہان رضا کے لیے تقید نعت اور خاص طور پر امام احمد رضا
خال کی نعت خواتی کے فکری اور تقیدی پہلوؤں پر کی مضامین تحریر کے جیں۔ اس سلسلے کو قار کین نے ب
صدیبند کیا اور بیتو میری زیر ادارت شائع ہونے والے ' جہان رضا'' کی بات ہے ور نہ آپ نعت اور تقید
نعت کے حوالے ہے بہت سے رسائل کی پیچان بن چکے ہیں۔ بیعطائے خداو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم ہے کہ ایک طرف تو ان کی چالیس برسوں سے زائد عرصہ پر محیط نعتیہ شاعری بے ثمار دلوں کو عقیدت
آشنا کرتی ہے اور دوسری طرف ان کی نعتیہ تقید نگاری نعت نگاروں کو جادہ حق پر کامیا بی سے سرگر م سنر
رکھنے کے لیے غیر معمولی معاونت کرتی ہے۔ یہاں بات ان کے نعتیہ دیبا چوں اور نعتیہ تقیدی مقالات
کی ہور بی ہے ور ندانہوں نے غزل 'نظم' نثر اور دوسری متعدد اصناف پر بہت سے دیبا چوٹی میں نہ بت
کی ہور بی ہے ور ندانہوں نے غزل 'نظم' نثر اور دوسری متعدد اصناف پر بہت سے دیبا چوٹی میں نہ بت
ہو۔ بحد للہ جناب رضا فکری' او بی علی' نعت اور سیر سے نگاری کے طقوں کے علاوہ علیاء فضلاء اور
روحانی طقوں کا بھی دقار ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک زمانہ آپ کے ہمراہ سخرکر رہا ہو۔

دعا ہے کہ ہرآنے والا دوران کی صلاحیتوں کو مزید نکھارعطا کرتا رہے۔رحمت ایز دی کی نورانی چھاؤں انہیں وقت کی مادی کثافتوں سے بچائے رکھے اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم باریاں ہمیشہان کے دل کوراحت و ماغ کو فکری جلااورروح کوذکر وفکر نعت کی شاد مانی عطا کرتی رہیں۔ باریاں ہمیشہان کے دل کوراحت و ماغ کو فکری جلااورروح کوذکر وفکر نعت کی شاد مانی عطا کرتی رہیں۔ بیرزادہ اقبال احمد فاروتی

مدمير مامنامه''جهان رضا'' لا مور

تا جدار ملك يخن (16) - (المدينة دار الاشاعت لاهور

### بسرالله الرحئن الرحيره

بروفيسر دُاكْرُ محمد مسعود احمد رضوى مظهرى نامورمصنف محقق البررضويات

# فكركا آفاب جهال تاب

بڑے کاموں کے لیے قدرت بھیشہ بڑے لوگوں کو تخلیق کرتی ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ انہیں بڑے لوگوں کے کارناموں سے تاریخ فکر وادب کا تعین کیا جاتا ہے۔ امام احمدرضا فاضل بر بلوی بلاشبہ ایسے ہی بطلی جلیل ہے جنہوں نے تاریخ برصغیر کے پس منظر اور پیش منظر بیس یا دگار کر دارادا کیا۔ آپ نادر روزگار شخصیت ہے۔ خذادا دفظریاتی صلاحیتوں کے حاصل ہے۔ آپ کی فکر رساسے نامساعد حالات کامیر روزگار شخصیت ہے۔ خذادا دفظریاتی صلاحیتوں کے حاصل ہے۔ آپ کی فکر رساسے نامساعد حالات کی محقیاں سلجمی تھیں۔ 1857ء میں تخت و تاریخ کھود ہے کے بعد عالم اسلام فکری جموذ تن آسانی 'سیاسی کی محقیاں سلجمی تھیں۔ و خواری کے اس تد بر سے دوری اور احیا نے علم ہے حوالے سے پسمائدگی کا شکار ہو چکا تھا۔ ولت وخواری کے اس کی افت زرہ سمندر میں شو کرے عظمیت رفتہ کا بھاری پھر بھیکنے کے لیے جس جرائت آزما کی ضرورت تھی و و بلاشبہ شاہ احمدرضا خال محدث بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ بی جھکا ہواجموس ہوتا ہے۔

ا مام احمد رضا کیانہیں تنے درجنوں علوم کے ماہر فنون میں یکنا مفسر محدث عالم کافل مفتی قرآن حکیم کے شارح ' دوقو می نظریہ کو حیات نودینے والے۔ایک ہی وقت میں مندوں سکسوں قادیا نیوں اور

تاجداد ملكين - 17 المدينه دارالاشاعت لاهور

منبرومحراب کے وارث ہوکر قوم مسلم کواوطان تک محدود کرنے والے کے خلاف جرائت آزمائی کے جوہر دکھانے والے تحریک خلافت تحریک ترک موالات شدھی منگھن جیسی تحریکات کا حقیقی چرواہل اسلام کودکھانے والے اس سے بڑھ کران کی عظمت اور کیا ہوگی کہ تحریک خلافت کے مسلم زیماء نے ایک دور شن آپ کے فرمودات کو قول فیصل مان کرائی مساعی کولا حاصل قرار دے دیا تھا۔

یک نیس بلکہ فقیمہ ایسے کہ فقہائے عالم ان کی بلائیں لیتے تھے۔ جم کے ماو کامل عرب کے علاء و
مشائخ کی آنکھوں کے تارے ایک بزار سے زائد کتابوں کے مصنف مد برایسے کہ آپ کو ہے نے
برلو ہے کو کا ٹا۔ اپنے تو اپنے اغیار بھی آپ کالو ہامان گئے۔ اس سے بردی عظمت کیا ہوگی کے عمر حاضر میں
آپ پر درجنوں اصحاب علم ڈاکٹر بیٹ کر چکے جیں۔ درجنوں ایم فل کر چکے جیں اور یو نیورسٹیوں اور
کالجوں میں آپ پر لکھے گئے تحقیق مقالات کی تعداد ہزاروں تک پنجی ہے۔ یہ سلسلہ رکانہیں بلکہ جاری
ہے۔ یہ کاروان تھانہیں بلکہ منزل تحقیق کی طرف برق رفقاری سے جاری ہے۔

اندهرا چھتا جاتا ہے اجالا ہوتا جاتا ہے امام احمد رضا کا بول بالا ہوتا جاتا ہے

امام موصوف کی بے شار علمی نقبی اور نظریاتی خدمات اپنی جگه انہوں نے نعت گوئی میں جوروش کردارادا کیا ہے اس کی چکاچوند ہراد بی دبستان میں محسوس ہور ہی ہے۔اب تک اصحاب ذوق بین سکو ول نعتیہ دبوان چھوڑ کئے اور بے شار نعت گو مداحی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلستان سجار ہے ہیں لیکن لوگ بعض کے نام بھی نہیں جانے اوران کے لیے کسی معروف شاعر کے نعتیہ کلام سے چندا شعار پیش کرنا لوگ بعض کے نام بھی نہیں جانے اوران کے لیے کسی معروف شاعر کے نعتیہ کلام سے چندا شعار پیش کرنا مشکل ہوجاتا ہے مگر ایک 'حدائی بخش' کو دیکھیے' ایک زمانہ بیت گیا مگر اس نعتیہ صحیفہ کی فکری عظمت اور ادبی سرفرازی شعری سربلندی اور عشق وعقیدت کی رفعت میں کوئی کی نہیں آئی۔ مساجد 'خانقا ہی اور ادبی سرفرازی 'شعری سربلندی اور عشید وعقیدت کی رفعت میں کوئی کی نہیں آئی۔ مساجد 'خانقا ہی اور ادبی سرفرازی 'شعری سربلندی اور عشید و تقیدت کی رفعت میں کوئی کی نہیں آئی۔ مساجد 'خانقا ہی اور المرف

کل بھی رضا کی شاعری تھی حاصل حیات اب بھی اُسی سے حسن سٹش جہات

/https://ataunnabi.blogspot.com/ تاجدادِملک تخن (18)——(المدینه دارالاشاعت لاحور

فاضل بریلوی کی نعت گوئی کا کمال یہ ہے کہ ایک عالم دین اور نابغہ وروزگار نعت گوہونے کی حیثیت ہے آپ نے خودہی آ واب نعت گوئی متعین کیے اور ان آ واب نعت کو حاصل افکار بنا کردکھا دیا۔

آج نعت کے حوالے سے شاید ہی کوئی کتاب یا او بی ارمغان ہوگا جس میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے نعت کی حدود وقیود کے تعین سے نعت کی تعریف کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو۔ آپ نے خودہی ایک پیانہ تخلیق کیا اور خود ہی اس بڑمل پیرا ہوکردکھا دیا۔ آپ کی بہی اوا نعت کے متوالوں کو بھا گئی۔ اس سب سے ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی آپ کو'' امام نعت گویاں'' کہا جاتا ہے اور بزم ہستی مدتوں اس لقب کو سے کی شاعری کا اعز از بنائے رکھی گی۔

'' تاجدار ملک بخن' کے مصنف معروف نعت گوشاعرادیب شہیراور بہت کی کتب کے مصنف پروفیسر محدا کرم رضافتاج تعارف نہیں۔ان کی دیگر صفات اپنی جگہ لائق تحسین ہیں مگر مجھے یہاں ان کی نعت کوئی اور تنقید نعت کے حوالے سے مجھے م کرنا ہے۔ جناب رضافت کوشاعر نہیں بلکہ اس قدر بلندنعت کو جی کہ ایک زماندان کی نعتیہ تک و تاز سے خوشہ چینی کرر ہاہے۔وہ ایک طویل عرصہ سے بلندنعت کو ہیں کہ آج ایک زماندان کی نعتیہ تک و تاز سے خوشہ چینی کرر ہاہے۔وہ ایک طویل عرصہ سے

تاجدار ملكين (19) والمدينة دارالاشاعت لاحور

نعت کہدرہے ہیں۔اس وقت سے جب نعت کی اشاعت کے لیے رسائل واخبارات میسر نہیں ہوتے سے اور فقط فد ہجی اور نظریاتی رسائل ہی نعت کوئی کے حسن کواپنے دامن میں سموتے سے یہ حضرت ضیاء القادری بدایونی علامہ اختر الحادی عزیز حاصل پوری حافظ مظہر الدین کے قافلے کے مسافر ہیں کہ جن کی فعیس آستانہ اور آئینہ جیسے ممتاز نظریاتی رسائل کی زینت بنتی تھیں۔اخبارات تو فقط ولا دت رسول یا معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مقدس ترین ایام پراپنے اخبارات میں تبرکا دو تین نعیس شامل کر لیتے سے ۔یدرب کریم کا فیضان ہے کہ علامہ محمد اکرم رضاان میں بھی نظر آجایا کرتے تھے۔

محمد اکرم رضائی نعت کوئی عشق وعقیدت سوز و گداز کری وارفکی روحانی تپش جذباتی استغراق اور روحانی ذوق وشوق سے عبارت ہے۔ ان کی نعت کوئی مض اپنی خن کوئی کومنوانے کے لیے نہیں بلکہ ان کی نعت تو قار کین کو مجب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قازم نور میں ڈوب جانے کا پیغام دیتی ہے۔ ان کی نعت تو قار کین کو مجب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قازم نور میں ڈوب جانے کا پیغام دیتی کر رہا ان کی نعیش حسن ذوق کی ترجمان اور ایمان ویقین کی پیچان ہیں۔ آج ایک زماندان سے خوشہ چینی کر رہا ہے اور یہ فقط محبوب دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہاندارادت مندی کا فیضان ہے۔ یہ نعت کہتے ہیں قول نور یہ فیریدہ فکر اور لرزیدہ بدن کے ساتھ کہ ہارگا ورسالتمآب میں لفظ نہیں 'جذبات عقیدت قبول ہوتے ہیں اور بیجذبات عقیدت جناب رضا کی نعت کوئی سرفرازی عمل عطا کررہے ہیں۔ وہ بیجھتے ہیں :

مرح خوال ہیں تیرے انبیاء اولیاء تو رضا لائے کیا نعت کا حوصلہ
پرمجی ہے اک طرف سرخیدہ کھڑا نعت ہی اس کی چاہت کا اظہار ہے
جناب رضافظ عظیم نعت کوشاع ہی نبیل بلکہ ان کا شارعصر حاضر کے انتہائی نتخب نقاوان نعت میں
ہوتا ہے جس ادبی رسالے اور علمی ارمغان میں دیکھئے تقید نعت کے حوالے سے ان کے جواہر پارے
بھر نظرا تے ہیں۔ان کی محت کری عرق ریزی اور تحقیق کاوش نے انہیں اہل اوب کا اعزاز بنادیا
ہے۔نعت کے حوالے سے شائع ہونے والا کوئی بھی جریدہ شاید ہی ایسا ہو جوان کی نگارشات سے محروم
رہا ہو۔ بیدنب العالمین کافضل بے بہا ہے کہ جس نے نصرف انہیں اپنے مجبوب صلی اللہ علیہ والدو سلم کی
نعت کوئی اور شاہ خوانی کے لیے ختن کیا بلکہ تقید نعت کی صورت میں ان سے وہ کام لیا جو مدتوں ان کے نعت کی صورت میں ان سے وہ کام لیا جو مرتوں ان کے نعت کی صورت میں ان سے وہ کام لیا جو مرتوں ان کے نعت کوئی اور شاہ خوانی کے لیے ختن کیا بلکہ تقید نعت کی صورت میں ان سے وہ کام لیا جو مرتوں ان کے نعت کوئی اور شاہ خوانی کے لیے ختن کیا بلکہ تقید نعت کی صورت میں ان سے وہ کام لیا جو مرتوں ان کے نعت کوئی اور شاہ خوانی کے لیے ختن کیا بلکہ تقید نعت کی صورت میں ان سے وہ کام لیا جو مرتوں ان کے لیے ختن کیا بلکہ تقید نعت کی صورت میں ان سے وہ کام لیا جو مرتوں ان کے لیے ختن کیا بلکہ تقید نعت کی صورت میں ان سے وہ کام لیا جو مرتوں ان کے لیے ختن کیا بلکہ تقید نعت کی صورت میں ان سے وہ کام لیا جو مرتوں ان کے لیے ختن کیا بلکہ تقید نعت کی صورت میں ان سے وہ کام لیا جو مرتوں ان کے لیا جو مرتوں ان کام کوئی اور شاہ خوانی کے خوالے کے خوالے کے خوالے کی حوالے کی مرتا ہی کیا جو مرتوں ان کیا گوئی ان کوئی اور شاہ خوانی کے خوالے کی خوالے کیا گوئی ہو کیا گوئی مرتا ہیں کیا جو مرتا ہوں کیا گوئی کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کے خوالے کیا جو مرتا ہوں کی خوالے کی خوالے کی خوالے کیا ہو کہ کوئی ان کی خوالے کیا ہو کوئی کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کے خوالے کی خوالے کی خوالے کیا ہو کر خوالے کی خوالے

Click For More Books

علمى وقاراوراعز از كااحساس دلاتار يكا\_

تاجدار ملك يخن (20) والمدينه دارالاشاعت لاحور)

پروفیسر محراکرم رضاام منعت گویان حضرت فاضل بریلوی رحمة الله علیہ سے غایت درجہ مجت و عقیدت رکھتے ہیں۔ شاید بجین ہی سے ان کے سینے ہیں پلنے والی بہی مجت تھی جس نے آئیس فاضل بریلوی رحمة الله علیہ کے نقوش نعت کو چراغ عمل بنا کران پر چلنے کا سلیقہ بخش دیا۔ نعت پر بہ شار تقیدی مقالات کے علاوہ ان کے درجنوں مضامین ایام احمد رضار حمۃ الله علیہ کی فکر خن آرائی کا تحقیقی جائزہ لیئے کے لیے شائع ہو بچے ہیں۔ آپ نے ان میں سے چند مضامین کا احتجاب کیا اور '' تا جدار ملک خن' کے نام سے بیش کردیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ الله علیہ کے حوالے سے ان کی نگار شات کا دوسرا مجموعہ جلداز جلد قار کین کے دوق وشوق کی نذر بن سکے۔ بے شار دعا کیں پروفیسر محمداکرم رضا کے لیے جن کا قلم تھکن سے نا آشنا اور جمود کے تصور سے بھی دور ہے۔ خدا کرے کہ ہم آنے والا دور ان کی فکری رفعتوں کے چراغوں کومز یدلود بتار ہے۔ جملہ قار کین سے استدعا ہے کہ دب دوجہاں سے بوسیلہ مگری رفعتوں کے چراغوں کومز یدلود بتار ہے۔ جملہ قار کین سے استدعا ہے کہ دب دوجہاں سے بوسیلہ مرد یکا کا شات میں الله علیہ وآلہ وہ کہ میں ہو کے خاصور کے الملہ کی دعافر ما کین بھر قبیر پر آپ کی نوازش ہوگی۔ مرد یکا کا میں بھرد کیا تا ساتہ عالی الله علیہ وآلہ وہ کی نوازش ہوگی۔

پروفیسرڈ اکٹر محمد مسعود احمد رضوی مظہری

https://ataunnabi.blogspot.com/\_ تاجداد ملکتن (12)\_\_\_\_ (المدينه دارالاشاعت لاهور

## بسرالله الرحنن الرحيس

# اعتراف

مولا تا احمد رضا فان قدرت کی طرف سے اس شان سے نواز کے گئے کہ آج تک بر م ہستی اس پر حیران ہے۔ آپ کو خالق تقدیر نے بیک وقت ایسی صفات عالیہ اور علمی بلندیوں سے نوازا تھا کہ آج حیرت ہوتی ہوگیا۔ لیکن جب ہم رحمت خداوندی کی وسعق ل کور کیجتے ہیں تو بے اختیارا حساس ہوتا ہے کہ اس قد رعلمی تجلیات کے پس پر دہ صرف اور صلی اللہ اور صرف رب دو عالم کی رحمت بے پایال کا رفر ما ہے جس کا سب آپ کا وہ جذبہ عثق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جوآ غاز شعور سے لے کروقت وصال تک آپ کے شامل حال رہا۔ خدا کی محبت کے صول کے لیے بھی خود کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاعملی طور پر حقد اربنا تا پڑتا ہے ۔ محبت رسول خداعلیہ التحقیۃ والمثان کی پیچنگی خدا کے دابان کرم کو در از کرتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر امام احمد رضانے تو عمر بھر خداعلیہ التحقیۃ والمثان کی پیچنگی خدا کے دابان کرم کو در از کرتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر امام احمد رضانے تو عمر بھر تھے۔ سول علیہ الصلو ق والسلام کے نفتے سائے تھے۔ حضور کے اسوہ حسنہ آپ کے خصائص کری اور تی کی صورت و سیرت لاز وال کی جمعیں جگمگا کمیں تھیں۔ پھر کیے ممکن تھا کہ رحمتِ اللی آپ کو اپنی آپ کی صورت و سیرت لاز وال کی جمعیں جگمگا کمیں تھیں۔ پھر کیے ممکن تھا کہ رحمتِ اللی آپ کو اپنی رحمتوں اور افعال مات کا حقد اربنا کریز م استی کا محبوب نظر نہ بنا و ہیں۔

آپ کے علوم وفنون کا جادوسرچ دھ کر بولا۔ آپ نے جدھر کارخ کیا اہل ذوق نگاہوں کوفرشِ راہ کرتے مجئے۔علماء فقہاء مفسرین اور شارحین دینِ اسلام آپ کے حلقہ بکوش ہوتے مجئے۔ اس دور کی

https://ataunnabi.blogspot.com/
عبدارِ ملك يخن (22)—(المدينة دارالاشاعت لاهور)

تاریخ علم وتصوف کے اکابرین نے اتنی بڑی تعداد میں آپ کواس قدر القابات سے نوازا کرمش ان کام ہی لینے لگیس تو تحدیث نعمت کے حوالے سے ایک تصنیف وجود میں آجائے۔ آپ نے مخل اقتدار کا مورج خروب ہونے کے بعد خواب غفلت میں مدہوش مسلمانوں کو جنجو ڈا۔ ہراس تحریک سے تعاون کیا جس کا مقصد غلبہ دین تن تھا اور ہراس تحریک کا تعاقب کیا جس میں قربانیاں تو مسلمان و سے رہے تھے محران قربانیوں کا تمراغیار سمیٹ رہے تھے۔ آپ نے قلم سے تلوار کا کام لیا۔ کین بیاس قلم کا کمال ہے کہ رزم جن و باطل میں شمشیر خارا شکاف بن گئی مگر جب واستان محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیرزم جن و باطل میں شمشیر خارا شکاف بن گئی مگر جب واستان محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوک سے محبوب خدا کی مدحت و قوصیف کے گلاب مہینے گئے۔ امام احمد رضا کی قاموں کی وسعت کار کی واود بنا پڑتی ہے کہ اپنے دور میں انہوں نے جے غلط سمجھا اسے بر ملا غلط کہ دیا۔ اس وقت آپ کاٹو کنا اغیار ہی نہیں بلکہ بعض اپنوں کو بھی پند نہ آیا مگر کچھ ہی عرصہ بعد جب بھا کت اپنے درخ زر نگار سے پردہ اٹھایا تو سب کے سب آپ کی فقہی بصیرت وسعت علمی کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی بصیرت وسعت علمی کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی بصیرت وسعت علمی کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی بصیرت وسعت علمی کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی بصیرت وسعت علمی کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی بصیرت کو سیاسی بیار ہم بیان کر جمیشہ کیائی کا پرچہ اہرایا۔

کہتا ہوں وہی ہا ت سجھتا ہوں جسے حق نے ابلہ، مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند

اگرہم فاضل بریلوی کے فقی اور ساتی ونظریاتی کارناموں کی باد بہاری سے تازگی فکر مستعار کے کرمزید کچھ کہیں گے تواس داستان شوق کے پیل جانے کا ڈرہے جس کے سینے کاعزم کریں گے تو ایک ذرہ درکار ہوگا۔ جب کہ استحریر میں ہمارا یہ مقصود و مدعا نہیں ہے۔ زیر نظر کتاب کا نام ہم نے ایک ذرہ درکار ہوگا۔ جب کہ استحریر میں ہمارا یہ مقصود و مدعا نہیں ہے۔ زیر نظر کتاب کا نام ہم نے دستان کی شفق شخصیت کے مشورے سے دکھا ہے کہ کتاب کاعنوان فاضل بریلوی کے کلام سے ہی ڈھونڈو۔ ابھی شخصیت وجبتو کے لیے آگے بڑھ ہی رہے کتھے کہ یہ شعروجدان کی زینت بن می ا

ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت ہے می ہو سکے بھا دیے ہیں

111236

تاجدار ملك سخن ( 23 - المدينه دارالاشاعت لاهور

فاضل بریلوی بلاشبہ عصرِ حاضر میں ملک بخن کے تاجدار ہیں۔ہم نے اس عنوان کے حوالے سے صدیوں کا سفر نہیں کیا۔ فظ اپنے بزرگوں اور اپنے ادوار کو ویکھا ہے۔ رب العالمین نے حضور رجمۃ اللعالمین صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و ثناء کے لیے ہرعبد 'ہر قرن 'ہر صدی اور زبانے کو ایے عظیم نعت کوعطا کیے جن کی توصیف نگاری سے برم ہتی کے ظلمت کدے منور ہور ہے ہیں۔ مگر کتنے ہیں جن کے نام عوام الناس کے ذہنوں سے اتر گئے۔ کتنے ہیں جنہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ نے محولا کے دویا۔ اور پھر کتنے ہیں جن کی چند ہی تعین عوام الناس کے ذہنوں میں محفوظ رہیں گی۔ بحد للہ بعض ایسے کر دیا۔ اور پھر کتنے ہیں جن کی چند ہی تعین عوام الناس کے ذہنوں میں محفوظ رہیں گی۔ بحد للہ بعض ایسے خوش بخت بھی موجود ہیں جن کے حافظہ کی قویتے خداداد نے فراموش شدہ ہستیوں کوعوام الناس تک خوش بخت بھی موجود ہیں جن کے حافظہ کی قویتے خداداد نے فراموش شدہ ہستیوں کوعوام الناس تک ارمغان' مدائق بخشش' اپنی اولین اشاعت سے آئ تک علماء و فقہاء کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے دلوں کی زینت بھی بنا ہوا ہے۔ لا تعداد ایڈیشن چھاپ رہے ہیں۔ شہرت دوام حاصل کرنے والی مسدس ادارے ہیں جوحدائق بخشش کے لا تعداد ایڈیشن چھاپ رہے ہیں۔ شہرت دوام حاصل کرنے والی مسدس حال کی طرح نہ کوئی حساب لینے والا ہے نہ دینے والا نے نہ دینے والا نے نہ دینے والا نے نہ دینے والا نے نہ دینے والا نہ جواب دی کا خدشہ نہ کی را کھی کا خوف۔

کی بھی تصنیف لطیف کی غیر معمولی اشاعت کا دار دیدار خریداروں پر موقوف ہوتا ہے۔ حدائق بخشش خرید کیا جارہا ہے۔ مجان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفت تقسیم کر رہے ہیں۔ سادہ کم قیمت نہایت قیمی کا حدوث میں دستیاب ہیں۔ مسجد و منبر ومحراب کی بات نہایت قیمی اور بڑے ہی خوبصورت ایڈیشن مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ مسجد و منبر ومحراب کی بات نہیں۔ ادبی سرکاری وغیر سرکاری محافل میں ذرائع ابلاغ کے مراکز میں پر نٹ اورالیکٹرا تک میڈیا کے مقبول ترین مراکز میں 'دوری ہے نہ زبردی نہدا و وجد میں لانے کا اہتمام ہور ہاہے۔ دہش کی تمناہے نہا کرام وانعام کی آرز و ہیں دلوں کو وجد میں لانے کا اہتمام ہور ہاہے۔

اس تفصیل سے ہمارا مقصود کی شاعر یا نعتیہ کتاب کے مقام کو کم کرتا یا ضرورت سے زیادہ بڑھا تا نہیں ہے۔ بارگاہِ خداوندی اور در بارِ رسالتمآ ب سلی اللہ علیہ وا کہ وسلم میں کسی کنعت زیادہ تبول ہوگی یا کسی کی مقبول اس بارے میں مجھ سابندہ تا چیز کچھ کہنے سے پہلے ہی لرزا ٹھتا ہے۔ لیکن جو پچھ آئکھیں دیکھ اور پڑھ رہی ہے دہ بھی تو فریب نظر نہیں بلکہ عین حقیقت ہے۔ جس فاصل بریلوی نے تمام زندگی سایہ ووا مان توصیفِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسری انتہائی عدیم الفرصتی کی بدولت نعت ارادتا نہ سایہ ووا مان توصیفِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسری انتہائی عدیم الفرصتی کی بدولت نعت ارادتا نہ

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_ تاجدادِملک تین دارالاشاعت لاهور (عمار ملک تین دارالاشاعت لاهور کاستان کارگرد کار کار کاستان کار کار کار کار کار کار کار کار کا

لکھی ہو بلکہ ان سے نعت ہوگئ ہو۔ اس پررب کریم کاسحاب کرم بھی تو شدت سے برسنا تھا۔ آپ تو اپنی لکھی ہو بلکہ ان سے نعت ہوگئ ہو۔ اس پر رب کی نعت نگاری مدتوں سے خواب گزیدوں کو بیداری کا پیغام دے رہی ہے بلاشبہ بیز ماندرضا کا ہے اور کون جانے کہ آنے والاز مانہ بھی رضا کا ہو۔

بيبز كرم كے بيں فيلے بيبر كنفيب كى بات ہے

اور پھر ہات اس پرتمام نہیں ہوتی۔ کلام رضا کی شرحیں جھپ چکی ہیں اور جھپ رہی ہیں۔ طویل بھی اور جھر ہات اس پرتمام نہیں ہوتی۔ کلام رضا کی ایک بڑی تعداد ہے جواس میدان خن آ رائی میں اپنی حاضری لگوانے کی متمنی ہے۔ آپ کے نعتیہ کلام کی تضامین کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حمن میں چندنعتوں کی بات نہیں بلکہ پورے کے بورے حدائق بخشش کی تضامین بھی رسانوں میں چھپنے کے بعداب کا بی صورت میں شائع ہو چکی ہے اور سلسلہ ہنوز جاری ہے اور جاری ہے گا۔

اور پھررسائل فاضل ہر بلوی رحمۃ اللہ علیہ پرخصوصی اشاعتیں پیش کررہے ہیں۔ سینکڑوں کتب منظر عام پرآ چکی ہیں۔ آپ پر پی ای ڈی ڈی ایم فل اور تحقیقی مقالات رقم کرنے والوں کی ایک بردی تعداد برس میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہورہا ہے۔ آخر سیس کیا ہے؟ نہ کوئی سرکاری اوارہ ہے نہ کوئی یو نیورٹی اس مقصد کے لیے خصوص ہے۔ نہ کوئی خرج اُٹھانے والا اصحاب خیر کا اوارہ ہے۔ بس سب پچھ ایپ آپ ہی ہورہا ہے لیکن بھلاکوئی کام آپ آپ بھی ہوتا ہے؟ یہ میری خام خیالی ہے۔ یہ فقط اور فقط تا نیداین دی اور عنایت خداوندی ہے جے اپ مجبوب ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدورجہ عقیدت کاعلم تھام کے ایک بین ایک کار منان نیاز پیش کرنے والے کی محنت آئی پند آئی کہ اسے مجان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدورجہ عقیدت کاعلم تھام کر'' حدائق بخشش' کا ارمغان نیاز پیش کرنے والے کی محنت آئی پند آئی کہ اسے مجان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کی روشی اور اہلی شوق کے لیے کمالی آ گہی بناویا۔

اگرہم چاہتے تو محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوائی خداوخال اور علمی قدوقامت کے حوالے سے ایک نئی کتاب پیش کر سکتے تھے گراس موضوع پرسینکڑ وں شخیم اور مختفر کتب معرضِ اشاعت پر آپکی بیل لہذا ہماری کتاب بھی سوائی کتب کے اس انبار میں کر ارجھن بن کررہ جاتی 'جبکہ زمانہ تخصص کا ہے۔ تحقیق و تنقید کا سورے پوری شدت سے چمک رہا ہے۔ فاصل بریلوی کے کارہائے نمایاں کے حوالے سے بنے موضوعات پر قلم اٹھایا جارہا ہے جب کہ حال ہی میں ایک محقق نے فقاوی رضویہ کی روشی کا

تا مدار ملك من المدينة دار الاشاعت لاحور )

میں تحریکات آزادی کے حوالے سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہے۔ پاک و ہند کے علاوہ مصر شام اور کئی دوسرے عرب ممالک اپنی جگہ جرمنی اور انگلینڈ والوں کا محدث بریلوی پر تحقیق کام دیکھ کر جرت ہوتی ہے۔ ایک عرب نے آپ کی عربی شاعری کو تحقیق کامرکز بنایا۔ اور نے نے موضوعات دریافت کر کے ان پر دیسر ج کی جارہی ہے۔

ای خاطرہم نے آپ کوخراج محسین پیش کرنے کے لیے آپ کی نعتبہ شاعری کواپی محقیق کامرکز بنایا۔ان میں سے بہت سے مضامین ایسے ہیں جو پہلے مخلف رسائل یا کتب کی زینت بن چکے ہیں جبکہ بيشتر موضوعات غيرمطبوعداور ينع بين بم في اعلى حضرت رحمة الله عليه كنعتية تخصص كى بنياد يربهت سے مقامات پر منجائش ہوتے ہوئے بھی دوسرے مباحث سے گریز کیا ہے کہ اصل مقصود نگاہوں سے اوجل نه ہوجائے۔ای حوالے سے آپ کوتا جدار ملک سخن میں ہمہ رنگی ملے گی۔ کہیں آپ کی شخصیت اور كارنامول كااجمالي خاكه بطح كالمبين سلام رضائك كلتال كى بهارمحسوس ہوگى كہيں سلام رضا كاتفصيلي جائزه ہوگا تو کہیں قصیدہ نورا پی بہار دکھار ہا ہوگا۔ کہیں فاضل بریلوی کے جذبہ عثق رسول صلی اللہ علیہ وآله وسلم کی خوشبودلوں کومعنم کررہی ہوگی تو کہیں آپ کی شاعری ہے حسن تر اکیب ومضامین اور صنا کع بدائع كاتذكره موكا يمبى نفرت وق كے ليے آپ كى مجاہدان مركرميوں كاتذكره موكاتو كہيں قصائد رضار تفصيل سے روشی الدتی ہوئی محسوں ہوگی۔ہم نے زیر نظر تھنیف میں کلام رضاسے انتخاب بھی شالع کر دیا ہے جوان لوگول کے لیے بے حدمفید ٹابت ہوگا جوحدائق بخشش کے تعصیلی مطالعہ سے جی چراتے ہیں خاص طور پران علماء ونعت خواہوں کے لیے مطالعہ کا باعث بنے گاجو محدث بریلوی کے اشعار کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ ایک باب مناقب پر شمل ہے جس میں معروف شعراء نے اس عظیم من کوخراج محسین پیش کیا ہے اور اس کے ساتھ بی علمی فقهی اور روحانی شخصیات کے نثری خرانِ محبت کے اقتباسات بھی نظر آئیں سے۔ اقتباسات کے لیے مم كتب كي صخامت مختصر ركهنا جائية بين تاكه قارئين پرديني اور مالي لحاظ يد بارند مو

ہم بیرتو نہیں کہ سکتے کہ" تاجدار ملک بن "کوئی تاریخ سازاد بی کاوش ہے گرہمیں آبایقین ضرور ہے کہ محدث بریلوی کی نعت خوانی پر تقیق کام کرنے والوں کے لیے بید کتاب حوالہ کا درجہ ضرور حاصل کرے گی حوالہ کتناہی کم حیثیت کیوں نہ ہو بہر حال اپنی جگہ اس کی بھی حیثیت ہوتی ہے۔ بقینا محققین اور دور حاض کے نقاد

تاجداد ملك سخن (26) و المدينه دارالاشاعت لاحور

این جادهٔ تحقیق پرسفر جاری رکھیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہیں مخفقین والاقدرستانے کاارادہ کرلیں توبیہ کتاب ان کی گررسا کی توجہ حاصل کرلے۔ ہم نے تو تائیدایز دی کے سہارے" حدائق بخشش" کے نظریاتی اور شعری وادبی ستارے بھیرنے کا اہتمام کرلیا ہے۔ کیا معلوم کب کسی فظران سیارگان مدحت پر پڑجائے اوروہ اس سے بھی کسی نہی طورخوشہ چینی کا اہتمام کرلیا۔

آخریں بیشاردعا کیں مسعود ملت ڈاکٹر پروفیسر محمد مسعود احمد رضوی مجددی کے لیے کہ جنہوں نے فکر
رضا کو عام کرنے کے لیے وہ تاریخ ساز کر دارادا کیا ہے جو ہر دوریش ان کی خداداد صلاحیتوں کی یا د دالا تارہ گا۔

آج ہر فکری ادارہ اور تحقیقی مرکز ان کے کار ہائے نمایاں ہے آباد ہے۔ آپ پچھ کرمہ سے لیل تھے۔ ہم نے آپ
سے '' تاجد ارملک بخن' پر پچھ نہ پچھ کھنے کی درخواست کی جے آپ نے قبول فر مالیا۔ 13 جنوری 2008 کآپ کی
تحریر موصول ہوئی اور پچھ مصلفوی سے مالات حقیقی سے جاسلے۔ میری دعا ہے کہ لطف خداوندی ہم آن ان کی لحد
پر ناز ل ہوتار ہا درجمت مصلفوی سلی اللہ علیہ وآلہ وکم قبر سے حشر تک ان کے لیے قوشہ وشفاعت تی رہے۔

خصوص جذبات شکر ماہنا مہ جہان رضا کے دریا ورکو قلم کے لیے جوانوں سے زیادہ مرکز م عمل رہے
فاروتی ایم اے کے لیے کہ جو ہزرگ ہیں ہیں گر پر درش اور قلم کے لیے جوانوں سے زیادہ مرکز م عمل رہے
ہیں۔ درمروں کی حوصلہ افر انی کرنا اور آئیں سرگر م تحریر وحقیق رکھنا ان کا شعار حیات ہے۔ آپ کی نوازش کہ آپ
ہیں۔ درمروں کی حوصلہ افر انی کرنا اور آئیں سرگر م تحریر وحقیق رکھنا ان کا شعار حیات ہے۔ آپ کی نوازش کہ آپ

اور آخر بین شکریداس کتاب کوزیور طباعت سے آراستہ کرنے والے محمد ابرار صنیف مخل کا جو ماہنامہ
"کاروان نعت" لاہور کی ادارت کے فرائف سرانجام وے رہے ہیں مگر اس سے کہیں زیادہ معروف طباعت
ادارے المدینہ پہلی کیشنز اور المدینہ دارالا شاعت کو کامیابی سے چلانے اور اس کے زیراہتمام کتب کی اشاعت
کی ذمہ داریاں اٹھائے ہو ۔ کے ہیں ۔ باہمت نوجوان ہیں جوان آگر جذبات عمل کی تصویر ۔ اس کتاب کوسنوار نے
ادر دلآویز انداز سے چیش کرنے کے لیے خصوصی اشاعتی اور طباعتی لگن کا مظاہرہ کرنے والے مصنف سے کہیں
زیادہ کتاب کی اشاعت کے لیے بقرار فروغ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر کھ تیار ۔ ان کے
نیادہ کتاب کی اشاعت کے لیے بقرار فروغ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر کھ تیار ۔ ان کے
لیے بیشار دعا کیں اور ان کی کامیابیوں کامرانیوں کے لیے نیک تمنا کیں۔

تا جدار ملكين ( المدينه دار الاشاعت لاهور

بیدریشهیرعزیز مرم محدابرار حنیف مغل کے اصرار ہی کی کرشمہ سازی ہے کہ کتاب قار کمین تک پہنچ رہی ہے۔ ان کے عزائم سربلنداور حوصلے فراخ ہیں۔ جب رحمت ایز دی سابھی ہوجائے توعزائم اور حوصلوں کا یہی امتزاج وہ کچھ کروالیتا ہے جس کا انسان عام حالات میں تصور بھی نہیں کرسکتا۔

حرف سیاس جناب رانامحر تعیم الله خال کے الیے کہ جنہوں نے نہایت محبت و خلوص کے ساتھ اس کتاب کی پروف ریڈ تک میں میرا ہاتھ بٹایا اور قیمتی مشور وں سے بھی نوازتے رہے۔

رب العالمین اپنے محبوب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے ان کرم فر ماؤں کو اس طور رحمتِ خاص سے نواز سے کہ ہمرآنے والا دن پہلے سے کہیں زیادہ ان کی اوب نوازیوں کا نقیب ثابت ہو۔ (آمین)

سراپاسیاس (پروفیسرمحمداکرم رضا)

---☆---

https://ataunnabi.blogspot.com/
اجدار الكفان (28) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 )

# اعلى حيزت امام احدرضا بمرهفت موصوف

زمانہ ماہ وسال کے جال پہتا ہوا صدیوں کی مسافتیں ملے کرتار ہتا ہے۔ وقت مدتوں زندگی کے مرکب پرسوار کسی وانا کے راز کی تلاش غیں مصروف رہتا ہے۔ تاریخ ماضی کے عبرت کدوں کا مشاہدہ کرتی عہد حال کی تمناؤں سے کھیاتی دورِ اِستقبال کرازی غزالی کے لیے محوا آرزور ہتی ہے اور پھر جب زندگی قضاد قدر کی ہمہ کیرہت کے لیس منظر عیں اپنامقصود و مدعا ڈھوٹرتی ہے تواسے امام احمد رضا خال کی صورت عیں ایک ہمہ صفت موصوف شخصیت اس حقیقت کی مصدات بن کرعطا ہوتی ہے کہ قران ہوئی ہے کہ قران با باید تا بک مردِ دل پیدا شود بایزید اندر خراساں یا اولیس اندر قرن ن ہمہ صفت موصوف 'نظا ہرا کی ادبی ترکیب ہے۔ ناممکن حد تک مشکل اور بہت حد تک نا قابلی استعال ڈھوٹرتی ہے اور بر ترکیب امام احمد رضا خال کی خداداد صلاحیتوں کی وسعت بیکراں میں ابنا محل استعال ڈھوٹرتی ہے تو فطرت کے ناممکنات علم قمل کے ممکنات میں ڈھل جاتے ہیں اور صدا تقول کے مطلع فاران پرایک روشن و جود عظمت اسلاف اور اسلام کی نشاق ٹانیکا نتیب بن کرصورت خورشید جہانا ہی کی منتشر کرنیں جو کم و بیش ایک ہزاد کتب پر محیط ہیں ایک قالب ہونے گئا ہے۔ اس خورشید جہانا ہی کی منتشر کرنیں جو کم و بیش ایک ہزاد کتب پر محیط ہیں ایک قالب ہونے گئا ہے۔ اس خورشید جہانا ہی کی منتشر کرنیں جو کم و بیش ایک ہزاد کتب پر محیط ہیں ایک قالب ہونے گئا ہے۔ اس خورشید جہانا ہی کی منتشر کرنیں جو کم و بیش ایک ہزاد کتب پر محیط ہیں ایک قالب ہونے گئا ہے۔ اس خورشید جہانا ہی کی منتشر کرنیں جو کم و بیش ایک ہزاد کتب پر محیط ہیں ایک قالب ہیں و حدید کی ضاف امام احمد صافا میں کو حدید عود فیصوت کی ضعیت جادوانہ بخش و بیا ہونے گئا ہے۔ اس خورشید جہانا ہم احمد صاف امام احمد

.....0.....

احدرضا فاصلی بریلوی مسایک نام سسایک تاریخ سسایک حقیقت ایک صدافت ناقابل تردید بیانی \_ آفایل رضافت ناقابل بریلوی کاریخ سسایک تاریخ سسایک حدث علوم اسلامیه بر دید بیانی \_ آفایل رسترس رکھنے والا دانشور حالات کی لایخل محقیاں سلجھانے والا نابغہروزگار جلیل القدر عالم دین زندگی کی عقدہ کشائی کرنے والا مدبر رفیع المرتبت مفر قرآن تاریخ کے امرارورموزمنکشف کرنے والا دانا ہے راز ملب اسلامیہ کے دورزوال میں کھوی ماضی بخشے والا بطل جلیل سیدنالله حنیفہ کے کروتد برکی

تاجدار ملک بخن العدینه داوالا الشاعت لاهور بیچان بن کرا مجر نے والا بتاج ہادشاہ علوم اسلای بیچان بن کرا مجر نے والا رجل رشید چائی پر بیٹھ کردلوں پر حکومت کرنے والا بتاج ہادشاہ علوم باسلای کے ساتھ ساتھ علوم بندسہ ریاضی بیئت فلف اقلید س ارضیات نجوم سمیت نجانے کتنے علوم پر یکسال دسترس رکھنے والا عبقری ایک ذات میں الحجن کا وجود لیے ایک قلب میں لا تعداد علوم کا بحرذ خار لیے دسترس رکھنے والا عبقری ایک ذات میں الحجن کا وجود لیے ایک قلب میں لا تعداد علوم کا بحرذ خار لیے ہوئے اور سب سے بردھ کرا پی لافانی نعت نگاری کی خوشبو سے مشام ستی کومعنم کے ہوئے شاعر مشرق ہوئے اور سب سے بردھ کرا پی لافانی نعت نگاری کی خوشبو سے مشام ستی کومعنم کے ہوئے شاعر مشرق

کے لفظوں بیس ہے حق نے جوہر ملکوتی خاک ہوں مر خاک سے رکھتا نہیں پوند

....0....

میں وفت کے آئینہ میں کھڑا دیکے رہا ہوں۔ عالمگیری سلطنت کا آفاب کہنا چکا ہے۔ برطانوی سامراج برصغیریاک و مند پراین استبدادی پنج گاڑچکا ہے۔مسلمان غلامی کی شب دیجورکوا پنامقدر سمجھ ' کرانگریز کی اطاعت کومشیت ایز دی سے تعبیر کررہے ہیں۔احساس زیاں دلوں سے رخصت ہو چکا ا ہے۔ انگریز اپنی استبدادیت کومضبوط ترکرنے کے لیے مسلمانوں پر بار بارضرب کاری لگار ہا ہے۔ اسے المام فضل حق خيراً ماوى مفتى عنايت الله كاكورى مولانا كفايت على كافى مولانا احمد الله مدراس جيسة زادى پندعلاء كتصور سے دہشت آتى ہے وہ وفت كابوالفعنل اور فيضى دْموندْر ماہے۔ملب اسلاميہ كے اجماع ضمير پرضرب كارى لكانے كے ليے وہ قاديانيت كى صورت ميں أيك بودالكا تا ہے كمايك روزيد مخل ثمرآ در بنے گا۔ رافضیت اور خارجیت مسلمہ عقائد کا وجود خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں۔عثق مصطفوی مالین کے جذبہ لاہوتی کوختم کرنے کے لیے نجد کے صحراؤں سے ایک آندمی اٹھتی ہے جے جمہ بن عبدالوہاب کی تائید حاصل ہوتی ہے اور بہت سے ساوہ لوح مسلمان تو حید پرسی کے زعم میں حبت ر سول مالفیدیم کوفراموش کر بیٹھے ہیں جو کہ ایمان کی اساس ہے۔مسلم زعماء دھڑا دھڑ ایسی تصانیف پیش کر رہے ہیں جن سے جہاد کی فرمت اور انگریز کی اطاعت کی تعلیم ملت ہے۔ انگریزی سامراج کے سائے میں پرورش پانے والا مندومسلمانوں کوزبردی مندو بنانے کے لیے فرقہ ورانہ فسادات کی آگ مجڑ کار ہا تب-وطن پرتی کے نام پر مندومسلم علماء کے ایک طبقے کوشکھتے میں اتار کر مندومسلم سکھ بھائی بھائی کانعرہ لگا

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تاجدار ملك سخن (30) المدينه داوالاشاعت لاهور

کردوقو ی نظریہ اسلام کی دھیاں بھیرنے پر تلا ہوا ہے۔ مسلم زعماء کی اسلامی بے حسی کا بیعالم ہے کہ خلافت کی تخریک چلاتے ہیں قربرصغیر کے سب سے بڑے اسلام دخمن مسٹرگا ندھی کو منبرومحراب کی زینت بنانے لگتے ہیں۔ مصلحت کے اسیران مسلمانوں کو سجاش چندر بوس اور پٹیل ہیں عظمتِ اسلاف کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ مسلم تہذیبی اداروں کو ہندوسیاست کا مرکز بنایا جارہا ہے۔ اصلاح عقا کد کے نام پر حضور نبی کریم کا ایکٹر کی شخصیت آپ کردار کا متابی علم کوچیلنے کیا جارہا ہے جی کہ امکان کذب یاری کے سلسلہ میں خداکی ذات بھی احتساب سے بالاتر نظر نہیں آتی ۔ بیدور کھی ہے اور پرفتن بھی تحریک ترک موالات کے نام پر پہلے سے پسمائدہ مسلمان کے گھر لٹوائے جارہے ہیں۔ مسائل بے ثار ہیں گراتے مصلحین ایک بی وقت میں کس طرح دستیاب ہو سکتے ہیں۔

....0.....

اہلِ ایمان روشیٰ کی کرن کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ 10 شوال المکر م 1272 ہے کو حضرت مولانا نقی علی خاں کے گھر جنم لینے والے امام احمد رفعاا خال محدث بر بلوی کی صورت میں برصغیر کے مسلمانوں کو وہ شخصیت عطا ہوتی ہے جو گفتار کی غازی اور کروار کی دھنی ہے۔ جس کی زبان محبت رسول کا اللیم کی تا جیر سے فیض تر جمان بن چی ہے۔ اس وانائے راز کی نظر مسلمانوں کی سیاسی اخلاتی اور تہذیبی اہتر کی کے ساتھ ساتھ اسلام دیمن تحریکات پر بھی پڑتی ہے۔ اس کے ارادوں میں سنگ خاراکی تختی اور سمندروں کی فراخی ہے۔ اس کے ارادوں میں سنگ خاراکی تختی اور سمندروں کی فراخی ہے۔ اس کا ورقبہ میں انسانی وسعقوں سے ماور کی ہے۔ اسے احساس کی فراخی ہے۔ اس کا ورقبہ میں گئی وشمنوں سے ماور کی ہے۔ اسے احساس ہے کہ اسے چوکھی جنگ کرنا ہے۔ وہ مدافعت کا بی وقت میں کی وشمنوں سے جنگ کرنا ہے۔ وہ مدافعت کا بی نہیں بلک غنیم کی صفوں پر آ مے بوجہ کر تملہ کرنے کے انداز بھی جانتا ہے۔

·····O·····

امام احدرضا خال محدث بریلوی نے جب اسلامیان برصغیر کے دلوں میں جھا تک کر دیکھا تھ انہیں بیددل عشق مصطفیٰ ملکھیم کی حرارت سے محروم نظر آئے۔اعلیٰ حضرت کے نز دیک عشق رسول ملکھیم ہو مرکز ومحور ہے جس کے کر دروح ارضی طواف کرتی ہے۔امپ حضور مالکیم کے دلوں کوعقیدت رسول مالکھیم

تاجداد ملك تخن على المدينة دارالاشاعت لاحور )

کی پیش سے آشنا کرنے کے لیے آپ نے اپنی تمام فکری نظری علمی عملی روحانی و قلمی اور اوبی وشعری صلاحيتول سيحكام لياراعلى حضرت بجاطور يرشجهة تنصي كه جنب تك امت اسلام عشق حضور ملاقية كمواينا خضرراه نہیں بنائے گی اس وفتت تک منزل آشنانہیں ہو سکے گی۔عشق مصطفوی کی شمعیں ضوفکن کرتے ہوئے جب آپ نے ماحول پرایک نظر ڈالی تو ایسی کتب کثیر تعداد میں نظر آئیں جن میں سرکار دو عالم مالفید کی تنقیص اور گنتاخی کے پہلوغالب تھے۔اس پراعلی حضرت کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے ان کتب كمصنفين كاتوجه كفربيعبارات كاطرف مبذول كروائي توبجائے اس كے كه بير حضرات باركا و مصطفوى میں معذرت طلب ہوتے انہوں نے اسے انا کا مسکلہ بنالیا اور اپنی گتا خانہ عبارات کی حمایت میں کتب پیش کرنے لکے۔اب اعلی حضرت کا قلم حرکت میں آچکا تھا۔اس دور میں جبکہ ہمارے بیشتر علماء۔

لینی رات بہت سے جاکے مبح ہوئی آرام کیا

كے مصداق غفلت كى نيندسور ہے تھے۔اعلى حضرت نے كاروان عثق مصطفیٰ کے ليے ترى خوان كاكردارادا كيا\_آپ نے نەصرف ان كفرىيى عبارات كاردكيا بلكەسلطان دوعالم كالدينے مقام ومرتبه اور خصائل وفضائل واضح كرنے كے ليے درجنوں تحقيقي اور تاریخی كتب تصنیف فرمائیں۔ آپ كا نعتیہ مجموعہ حدائق بخشق عشق حضور ملافیکیم کامل دستاویز ہے۔عشق رسول خُد املافیکیم کے من میں آپ کے بدترین مخالف بھی آپ کی رسول مُداملُاللِیُم سے محبت کوآپ کے لیے تو شہ آخرت جانے تھے۔اعلیٰ حضرت کے وصال پر جناب اشرف علی تفانوی کا اظهار تعزیت اور آپ کے عشق رسول کے جذبہ کوخراج عقیدت پیش کرنابلاشبه من لا که په بھاری ہے کوائی تیری ' کامصداق ہے۔مولانا تھانوی نے فرمایا۔

"میرےول میں احمد مضاکے لیے بے صداحتر ام ہے۔وہ ہمیں کا فرکہتے ہیں تو عشق رسول الطينيم كى بنا پر كہتے ہيں كسى اور غرض يے تونہيں كہتے .

(چنان-لامور 23ايريل 1962ء)

اعلى حصرت كاليشعر محبت وسول مالفية كم كحوال ليساد لول كوتا ابدائماني حرارت سا شناكرتار بكل مخوریں کھاتے پھرو کے ان کے دربیہ پڑرہو تافلہ تو اے رضا اول سمیا ہم سمیا

تا مِدَارِ مَلَكَ سِخْنَ ﴿ 32﴾ ﴿ المدينه داوالاشاعت لاهور

یہ عمر مفتی اس سے بل صرف چیر سال کی عمر میں عید میلا دالنبی اللی الی کے موضوع پر ایک بوے مجمع میں تقریر کر کے اور پھر آٹھ سال کی عمر میں ہدایة النوج کی عربی شرح لکھ کرایک عالم کواسینے درخشال مستقبل کا خاکہ مہیا کر چکا تھا۔ ( تذکرہ علیا نے اہلسنت ص 42,43)

....0....

بڑے بڑے بڑے مصنفین جب اپنی تصنیفات کی فہرست گوانے لگتے ہیں تو پچاس کی تعداد تک پہنچتے ان کی سانس پھو لئے گئی ہے۔ ایک ہزار کتب کی تعداد سے قطع نظرا پے تمام علوم وفتون جن پرامام احمد رضا کو کمل عبور حاصل تھا جدید تحقیق کے مطابق وہ تقریباً تہتر ہیں۔ ان میس سے کی ایک فن تو ایسے ہیں کہ دور جدید کے بڑے بڑے تحقین ان کے ناموں سے بھی آگاہ نہ ہوں گے۔ حدیث قرآن فقہ مسرف وخوتو ایسے علوم ہیں جن پر بہت سے علاء دسترس رکھتے ہوں گے مگر ریاضی جرومقا بلہ تکسیر بھیت تو تیت ، جفر اور ارثما طبقی جیے فتون پر نہ صرف عبور رکھنا بلکہ کتب تصنیف کر دینا بلا شبدای کا افتار تھا جس نے ہمد صفت موصوف کی خلعیت جاووانی زیب تن کرنا تھی۔

میں وقت کے قیمیش میں کھڑا امام احمد رضا خال کا روثن سرایا دیکھ کیور ہا ہوں۔ اس شیش کی اس کے جی وقت کے قیمی کی میں کھڑا امام احمد رضا خال کا روثن سرایا دیکھ کیور ہا ہوں۔ اس شیش کی ا

المدينة داوالاشاعت لاهور عليكن عليما والمدينة المدينة المدينة

میں نصب لا تعداد آئینوں میں اعلیٰ حضرت کے عکسِ حسین کی جلوہ گری ہے۔ ہرعکس دوسرے سے بردھ کر جامع اکمل اور دلآ ویز ہے۔ الی جامعیت اور کاملیت کہ

ن فرق تابقدم برکجا که می محمرم کرشمه دامن دل میکند که جا اینجاست
ای جامعیت کاایک دلآویز تاثر امام احمد رضا کے حفظ قرآن کے واقعہ سے ہوتا ہے جواسلای
تاریخ بیں امام اعظم حضرت الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دومرا واقعہ ہے۔ بعض لوگ آپ کوعقیدت
سے حافظ لکھ دیتے تھے حالانکہ آپ حافظ نہیں تھے۔ آپ کواس کا شدیدرنج تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا:
"میں حافظ نہیں محرلوگ مجھے حافظ لکھ دیتے ہیں لہذا میں نہیں چاہتا کہ وہ غلط
ثابت ہو۔"

رمضان شریف کامهینه آیا تو آپ نے روزانه ایک سیپاره حفظ کرنا شروع کر دیا۔ روزانه دن میں ایک سیپار سے خفظ کرنا شروع کر دیا۔ روزانه دن میں ایک سیپارے حفظ ایک سیپارے حفظ فرمانچکے تھے۔ فرمانچکے تھے۔

....0.....

اب ام احمد رضا خال کی شخصیت علمی و فقہی کمالات اور سیاسی بصیرت کے لحاظ سے اپنے کمال کو چھورہی تھی۔ آپ کا جذب عشق مصطفیٰ رنگ لے آیا تھا۔ آزادی کے متوالے شمع حریت پر پروانہ وار نثار ہونے کے لیے میدان عمل میں آگے بڑھ رہ ہے تھے۔ ایسے تاریخ سازلیجات میں بعض حضرات گاندھی کو ولی ثابت کرنے میں مصروف تھے۔ مسلمانوں کے اس از لی وشمن کو مبحد و محراب میں لا کر منبر پر بنھا یا جارہا تھا۔ اس ووران میں تحریک خلافت چلی اور اس کے ساتھ ہی تحریک ترک موالات کا بہت شہرہ ہوا۔ اگر چہان تحریک مولانا محمد علی جو ہڑ مولانا شوکت علی مولانا عبد الباری فرنگی محلی جیسے کی مسلم راہنما اگر چہان تحریک تا تیں مولانا محمد علی ورموتی لعلی نہرو جیسے مسلم دشمن ہندولیڈروں کی آشیر باد حاصل پیش بیش شیم کو نکا تندھی کو خلافت اسلام ہے کو تام سے کیا دلچہیں ہو سکتی تھی۔ وہ تو صرف اسلام کے خرمن کو جانا محمد میں وطنیت کا نعرہ بلند ہوا۔ ویو بند کے جناب حسین احمد دنی اور جمیعت ہواد کھنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وطنیت کا نعرہ بلند ہوا۔ ویو بند کے جناب حسین احمد دنی اور جمیعت

تا جدادِ ملكسين ( المدينه داوالاشاعت لاهور )

العلماء كراہنماؤل كوند بب سے برده كروطن اتنا بيارالگا كرانبول فى اندهى كوسياسى راہنمااور جوابر لعل نبروكوسياسى رفيق تسليم كرليا۔ ان لوگول كو پاكستان كا نقشہ پليدستان كى صورت بيل نظر آرہا تھا۔ يہ لوگ خودكو كمل طور پر ہندوؤل كى آغوش بيل دے بيكے تھے۔ انہيں محمد على جناح قائدا عظم نہيں بلكہ كافر اعظم نظر آتے تھے۔ البيد عالم بيل امام احمد رضا خال نے كس طور ملب اسلاميه كى راہنمائى كى اس كى ايك جھلك مشہور مؤرخ ميال عبدالرشيد كى تحريب ملاحظہ تيجئے۔

"آپ (اعلیٰ حضرت) کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے میدان
سیاست بیں بیشلسٹ مسلمانوں کی سخت مخالفت کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہندو
مفادات کوتقویت پہنچار ہے تھے۔حضرت بریلوی کا متوقف بیتھا کہ کافروں اور
مشرکوں سے مسلمانوں کا ایبا اشتراک عمل نہیں ہوسکتا جس میں مسلمانون کی
حثیبت ٹانوی ہو۔ انہوں نے گانچی اور دوسرے ہندولیڈروں کو مساجد میں
لے جانے کی مخالفت کی کیونکہ قرآن پاک کی رو سے مشرکین نجس اور نا پاک
بیں۔ آپ بھی قاکداعظم کی طرح تحریک عدم تعاون اور تحریک ہجرت والوں
کے مخالف تھے کیونکہ یہ دونوں تحریک اس برعظیم کے مسلمانوں کی ایمی ایک
کے منانی تھیں سے معارت بریلوی کا کہنا تھا کہ بیشنلٹ مسلمانوں کی ایمی ایک
کے منانی تھیں جانہیں چا ہے کہ وہ دونوں آ تکھیں کھولیں یعنی ابھی وہ صرف آگریز
کی مخالفت و کھے سکے ہیں۔ ہندوکا متعصب اور عدادت نہیں و کھے پائے۔''
کی مخالفت و کھے سکے ہیں۔ ہندوکا متعصب اور عدادت نہیں و کھے پائے۔''

امام احمد رضاخان اگریز دهمنی کے ساتھ بندودهمنی کے بھی قائل تھے۔ بندوول نے مسلمانوں کا دکھاوے کے لیے جب ساتھ دیا تو ساتھ ہی ترک گاؤکٹی کا مطالبہ بھی کر دیا تحریک خلافت اور پھر تحریک موالات کے زمانے ہیں (1919۔۔۔۔۔1922) ہیں ترک گاؤکٹی کا مطالبہ کیا حمیا تو مسلم عمائدین نے سیای پلیٹ فارم سے اس کی تائید کردی۔ عالی جن نے بندووں کے فنی عزائم کو بھانپ کران کی دکھاوے کی دوتی اور مسلم عمائدین کی اعلیم میں اسک میں تھا کہ ین کی اسلم عمائدین کی دوتی اور مسلم عمائدین کی اعلیم سے اسک میں تھے ہیں کی دوتی اور مسلم عمائدین کی دوتی اور مسلم عمائدین کی دوتی اور مسلم عمائدین کی

تاجدار ملکتن کا مجرم کھول کرسلطنت اسلامیہ کے لیے راہ ہموار کی تیج یک آزادی ہند کے ایک دور میں ہندونوازی کا مجرم کھول کرسلطنت اسلامیہ کے لیے راہ ہموار کی تیج یک آزادی ہند کے ایک دور میں بعض علماء ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کرمسلمانوں کو بجرت پراکساتے رہے۔ اس بجرت کا فائدہ ہندوک کو بی پہنچا۔ کسی ہندو نے ہندوستان نہ چھوڑ ا بلکہ بیہ ملک چھوڑ نے والوں کی جائیدادیں اونے ہندوک کو بی پہنچا۔ کسی ہندو در جب بیٹو دساختہ مہاجرین ذلت وخواری کے بعدوا پس آئے تو ان کے لیے گھراور گھاٹ دونوں کا تصور خواب بن چکا تھا۔

### ع مخضط اسيرتوبدلا مواز مانه تعا

رسالہ اعلام الاعلام الفر فی قربان البقر اور دوام العیش بیں انہی سائل کے بارے بیں بحث بختی ہے۔ امام احمد رضا خال سے ترکی کے عکر ان کی حالت تخی نتی ہے۔ وہ اسے سلطان تو سیجھتے تھے گر خلافت اسلامیہ کا سربراہ ہونے کے تا طے خلیفہ اسلمین مانے کو تیار نہیں تھے۔ آپ کے زدیک شریعت اسلامیہ بیں خلیفہ اسلامیہ بین خلیفہ اسلامیہ بین خلیفہ اسلامیہ بین خلیفہ اسلامیہ بین کو تا تھے کہ درت نے حضرت بریلوی کے موقف کی اس طرح تا ئیدی کہ ہندوستانی علاء تو گاندھی کو ساتھ ملاکر تام نہا و خلافت کے لیے جدو جہد کرتے ہوئے اسلام کے بہت سے بنیادی اصولوں سے روگر دانی کرتے رہا درادھر کے لیے جدو جہد کرتے ہوئے اسلام کے بہت سے بنیادی اصولوں سے روگر دانی کرتے ہوئے تی کی نشاقہ ثانیہ کی بنیاد رکھ دی اور خود ہی خلافت کے خاتمہ کا اعلان کردیا ۔ کمال اتا ترک کا یہ اعلان اعلیٰ کی نشاقہ ثانیہ کی بغیر درکھ دی اور خود ہی خلافت کے خاتمہ کا اعلان کردیا ۔ کمال اتا ترک کا یہ اعلان اعلیٰ حضرت بریلوی کی فقتمی بھیرے سے بیا ہے تھام تد ایس خدا کی تقدر کے ستارے کو ٹو بہیان کو خطاعہ بیں مری کارگرہ فکر میں انجم لے اپنے مقدر کے ستارے کو ٹو بہیان دو خطاعہ بیں مری کارگرہ فکر میں انجم لے اپنے مقدر کے ستارے کو ٹو بہیان دو خطاعہ بیں مری کارگرہ فکر میں انجم لے اپنے مقدر کے ستارے کو ٹو بہیان دو خود بیان

....0.....

جب سورج جیکے لگتا ہے تو اس کی روشیٰ کو کم کرنے کے لیے سائے منڈلانے لگتے ہیں گروہ اس حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ۔ `

سورج کا ہے کام چکنا سورج آخر چکے گا

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ا المدينة دارالاشاعت لاهور المدينة دارالاشاعت لاهور

آپ کے حاسدین اور معائدین نے آپ کی ہندو دشمنی اور گستا خانہ عبارات پران کوٹو کئے کی پاداش میں آپ پرانگریز دشمنی کا الزام عائد کر دیا۔ جب اس الزام کی نوعیت اور اس سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا تو یہ عاشق رسول دوسر ہے تمام حریت پہندوں سے بڑھ کرانگریز دشمن ثابت ہوا۔ آپ کے مزاج آشنا سیدالطاف علی بریلوی اس صورت حال کا یوں جائزہ لیتے ہیں:

"سیای نظرید کے اعتبار سے حضرت مولا نااحمد رضا خال صاحب بلاشہ حریت پہند تھے۔ اگریز اور اگریز ی حکومت سے دلی نفرت تھی۔ یمس العلماء تم کے کس خطاب وغیرہ کو حاصل کرنے کا ان کو یا ان کے صاحبز ادگان مولانا حامد رضا خال یا مصطفیٰ رضا خال صاحب کو بھی تصور بھی نہ ہوا۔ والیان ریاست اور حکام وقت سے بھی قطعاً راہ ورسم نتھی۔

( کناه بے کنابی ص 43)

اورڈ اکٹرسیدالطاف حسین کے گفظوں میں: \*\* تاریخ میں اس سے بڑا جموٹ شاید بھی بولا نہ کیا ہو کیونکہ حقیقت اس کے قطعاً

برمكس تقى '' (معارف رضا 1985ء ص 81,82)

یداعلی حضرت کا فیضان ہے کہ آپ نے اس وقت ہندوا گریز اور دوسرے تمام غیر مسلموں سے مقاطعہ کی تعلیم دی جب بڑے بڑے سیاسی زعما ابھی منقار زیر پر ہتے۔ آپ کی بہی صدائے رندانہ کام کر مقاطعہ کی تعلیم دی جب بڑے بڑے میاں زعما ابھی منقار زیر پر ہتے۔ آپ کی بہی صدائے رندانہ کام کر سی مولا نامجرعلی جو ہراور مولا کا شوکت علی جیسے خلافتی را ہنماؤں اور ہندو مسلم اشتر اک کے داعیوں نے اپنے گذشتہ فیصلوں پر ندامت کا اظہار کر کے مسلمانوں کے علیحدہ قومی اور اسلامی شخص کو اُجا گرکرنے کا اعلان کیا۔

(حيات وصدرالا فاصل ص 33, 34, 33)

آپ کی مساعی رنگ لا کرر ہیں۔ آپ کی تعلیمات تصانیف ارشادات خطبات اور آپ کے ذیر انتظام کام کرنے والے دینی مدارس کے اساتذہ علاء اور برصغیر کے تمام ممتاز مشائخ نے آپ کی آواز پر لیک کہا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے جو پہلے ہندومسلم اتحاد کے داعی تنے یقیناً آپ کی تعلیمات سے اثر

تاجدار ملكتن ( المدينه دارالاشاعت لاهور

تبول كيا موكا اوربياى جذب كافيضان موكا كدا قبال في اعلان كرديل

اپی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی

اور پرا قبال کاریعره مستانه مجمی اس فیضان اعلی حضرت کی کری نظر آتا ہے۔

عجم بنوز کا عداعد رموز ویں ورنہ حسین احمد ز دیوبند ایں چہ بواجی است

سرود برسر منبر کہ ملت از وطن است ہے ہے خبر زمقام محمد عربی است تیسی سے سیاری میں منز است کن است کے ایک میں ایک میں است

تحریک پاکستان کے سلسلہ میں علاء و مشائخ اہلست و جماعت کی مسامی کوفراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ علاء و مشائخ بلاشبہ اعلیٰ حضرت کے بیان کردہ دوقو می نظریہ کی سربلندی کے لیے کام کر رہے تھے تحریک پاکستان کا ہر مشکل مرحلہ شاہد ہے کہ ان علاء و مشائخ نے ہرشم کی مسلحتوں سے بے نیاز ہوکر کام کیا۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس وقت سے ایک عرصہ پیشتر امام احمد رضا خال دار فانی

ے کوچ کر چکے تھے۔ یہ ماراایمان ہے کہ اس روز اس مردِ کامل کی روح عالم قدس میں فروامسرت سے

حبوم ربى موكى كدآج ان كي محبوب ممدوح دوعالم حضور محمصطفىٰ عليه التحية والثناء كي عظمت كالرجم تفام كر

چلنے والا قافلہ منزل بکنار ہوچکا ہے۔

ونیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان

فطرت کے مقاصد کا عباد اس کے ارادے

.....0.....

"نهم مفت موصوف" کوئی مخصوص سانچ نہیں کہ جس میں جب جابا کسی مجبوب شخصیت کو ڈھال لیا۔ یہ قو تاریخ کا اعزاز اور فطرت کا افتار ہے اور قدرت مرتوں کی آرز ومندی کے بعدامام احمد رضاجیسی ہمہ جہت شخصیت عطاکرتی ہے۔ اس سلسلہ میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ قدرت بڑے کا موں کی انجام وہ بی کے لیے بڑے لوگوں کو تخلیق کرتی ہے۔ اعلی حضرت محدث پر بلوی کو احساس تھا کہ ان کی مہلت زندگی مختصر ہے گرانہیں اپنے صصح کا بہت ساکام انجی کرنا ہے۔ ایک مشاق جنگ آزما کی طرح وہ ان ترام محاذوں پر کامیا بی ہرگام پر ان کے قدم چوشی محاذوں پر کامیا بی ہرگام پر ان کے قدم چوشی رہیں۔ ماطل قو تیں ہرقدم پرداوفرادافتیار کرتی رہیں۔

....0....

اگریز کا خود کاشتہ پودا قادیا نیت کی صورت میں زمین میں جڑیں پکڑر ہاتھا۔ اگریزی حکومت ہر مکن طریق سے قادیا نیت کونوازرہی تھی تا کہ مسلمانوں کی مرکزیت یعنی عشق رسول دم تو رہا ہے۔ تا بھی یا کہ بھی کی بنا پر بعض دیو بندی اور اہلحدیث علاء کی تحریری بھی ان کو جواز مہیا کر رہی تھیں۔ اس دور پر آشوب میں امام احمد رضا کی تصنیف اللّٰجَوَادُ اللّیّانی علی اللّٰمُوتَدُ الْقَادِیَانی (1340 ھ) تول پر آشوب میں امام احمد رضا کی تصنیف اللّٰجوادُ اللّیّانی علی اللّٰمُوتَدُ اَلْقَادِیَانی میں کر دیا۔ اس کے فیصل بن کر طلوع ہوئی۔ آپ کی ہا تک درانے قادیا نیت کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا۔ اس کے محری وقت قادیا نی اللّٰمِیدُینی خُدَم اللّٰہِیدِینی (1326 ھ) اور حُدوثو کہا مرز اغلام احمد قادیا نی نی اور مجد دوتو کہا ایک عام انسان کے معیار پر بھی پورانیس انر تا۔ ایسے عالم میں جبر حکومت وقت قادیا نیوں کو زیردی مسلمان قرار دینے پر تلی ہوئی ہواور عامد الناس بھی انگریز کے اس معنوی فرزند کے سیاح ہفتم السیاری میں انسان کے معیار پر بھی پورانیس انر تا۔ ایسے عالم میں جبر حکومت وقت قادیا نیوں کو نہر سے جادہ حق پر گامزن مسلمان قرار دینے پر تلی ہوئی ہواور عامد الناس بھی انگریز کے اس معنوی فرزند کے سیاح ہفتم المین میں جبر آگاہ ہوں اعلی حضرت کی تحریوں نے بیشار بھولے بیکھے مسلمانوں کو پھر سے جادہ حق پر گامزن کر کے عشق سلمانوں کو پھر سے جادہ حق پر گامزن کر کے عشق سلمان کی حدید کی دولتِ الزوال سے بہرہ وورکر دیا۔

....0....

اس ہمرصنت موصوف امام اہلست کے لیے تصن ترین مسئلہ اپنے اسلاف کے مسلمہ عقائد و نظریات کی بلنے و تر و تریخی ۔ قدرت ان کو ناموس مصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی پاسداری کے لیے فتی کر پچی تھی ۔ اعلی حضرت تو عشق کے بندے تھے ۔ وہ کی کو چھیڑ نایا کی کی د لآزاری کر نانہیں چا ہتے تھے لیکن جہاں ناموس رسالتم آ ب خطرے میں ہو جہاں حضور عکی الشلو کا و السئل می شخصیت کو منح کر نے کے لیے مختلف ہنتکنڈ ہے آ زمائے جارہ ہوں۔ جہاں حضور ملی الشاخ کی وات آ پ کی نورانیت برمثال برے مثال برے متعلق بنتکنڈ کے آزمائے جارہ ہوں۔ جہاں حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و فضائل سے انکار کیا جا رہا ہوں۔ جہاں حضور عکی الشاف کا والسٹلام کے محاس قدی کو نشانہ خصائص و فضائل سے انکار کیا جا رہا ہوں۔ جہاں حضور عکی الشاف کا والسٹلام کے محاس قدی کو نشانہ بنانے کے لیے برخی تراکیب اور تو بین آ میز تشیبہات و استعادات سے کام لیا جا رہا ہو ۔۔۔۔۔ وہاں بنانے کے لیے برخی تراکیب اور تو بین آ میز تشیبہات و استعادات سے کام لیا جا رہا ہو۔۔۔۔ وہاں تا کے دوعالم افتخار آ دم حضور عکیہ الشلو کا والسٹلام کی جے عبدالمصطفیٰ ہونے کا دیوی تھا کب

https://ataunnabi.blogspot.com/

عبدار ملك تخن 39 (المدينة دارالاشاعت لاهور)

تک خاموش رہتا اور کیوں خاموثی اختیار کرتا۔ اگر اعلیٰ حضرت خاموش رہتے تو ان کی خاموثی منافقت اور مسلحت اندیثی کا دوسرانام ہوتی۔ وہاں تو آتش نمر دوآپ کو کر دانیٹل کے لیے آ مادہ کر رہی تھی کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستیوں ہیں جمجھے ہے تھم اذان لا اللہ الا اللہ یہ حکم اذان اللہ الا اللہ یہ حکم اذان الب امام احدرضا کا مقدر بن چکا تھا۔ آپ نے گالیاں کھا کیں طعنے سے آپ ہر بر علی اور مشرک ہونے کے فتو وں کی ہوچھاڑ کر دی گئی۔ شعشے کے گھروں کے کمین آپ پرسٹک باری کر رہے تھے۔ آپ کی خصیت کو من کیا جا رہا تھا۔ آپ پر عدالتوں میں مقدے دائر کیے جا رہے تھے۔ رہے تھے۔ آپ کی شخصیت کو من کی کھوادی تھی کہ رہاں کے ایک کی جا رہے تھے۔ رہے تھے۔ آپ کی شخصیت کو من کے کھوادی تھی کہ دائر کیے جا رہے تھے۔ رہے تھے۔ آپ کی تھانوں میں رہے کھوادی تھی کہ دائر کیے جا رہے تھے۔ رہے تھے۔ آپ کی تھانوں میں رہے کھوادی تھی کہ

اكبرنام ليتا ہے خدا كا اس زمانے ميں

محراس مردِق کے پائے استقلال میں لفزش نہ آئی۔ یہ گالیوں کا خراج وصول کرتا رہا۔ اغیار ک عجاری پرمسکرا تارہاوہ جاتا تھا کہ بیتمام اہتلا کیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وہ الدوسلم کی بالاتری کے تام پر اس پر تازل ہورہی ہیں۔ اب فقط مدافعت کا وقت نہیں رہا تھا بلکہ تریفوں کے طعنوں پرضرب کاری لگانے کا وقت تھا۔ سلطان دوعالم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کی محبت اس پرسائی گنتی رحمت خداوندی شاملِ حال تھی۔ اس نے زبان سے ڈھال کا اور تھام ہا طل تو توں کو لاکارتے ہوئے کہا۔

مال تھی۔ اس نے زبان سے ڈھال کا اور تھی ہار اعداء سے کہہ دو خیر منا کیں نہ شرکریں کلکی رضا ہے نیخر خوں خوار برق بار اعداء سے کہہ دو خیر منا کیں نہ شرکریں عفت وشان مصطفیٰ صلی علیہ وہ آلہ وسلم کو اجاگر کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عاشق رسول ہونے کا حق اوا کر دیا۔ آپ نے خصائص مصطفوی اور مقامات نبوت کے تام پر درجنوں عاشق میں۔ آپ نے اور آپ کے شاگر دوں اور متاثر علماء نے بے شار مناظرے کے مگر آپ نے نہیں بھی سوقیانہ یار کیک زبان استعال نہیں کی البتہ اس زبان پرضر وراعتر اض کیا جو حضور عکم الشلو ہ نے اسٹول م کے بارے میں اغیار نے استعال کی۔

جی کی سعادت نعیب ہوئی تو علائے مکہ نے علم غیب سے متعلق چندسوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے اور صرف دو دن میں ان کا جواب لکھنے کا مطالبہ کیا۔طبیعت ناساز اور امدادی کتب موجود نہ ہونے کے باوجود آپ نے محض اللہ تعالی کے فضل وکرم سے ان تمام سوالات کے مدلل جوابات صرف

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_\_\_\_ المدينة دارالاشاعت لاحور علي المدينة دارالاشاعت لاحور المدينة دارالاشاعت لاحور

آٹھ مھنے کے اندر تحریر فرمائے جو جارسوم فعات پر مشمل صخیم کتاب کی صورت میں تھے۔ آپ نے اس کتاب کا نام

اَلدُولَةُ الْمَكيَّةُ بِالْمَادَةُ الغيبيَّةِ (1323هـ)

مدینه منوره کے عالم جلیل شیخ بدایت الله بن محمد بن محمد سعیدالسندی مهاجرمد نی رحمة الله علیه اس کتاب کو پرده کرآپ کے دلائل و برا بین اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت سے استے متاثر ہوئے کہ بے اختیاراس کتاب پرآٹھ صفحات کی تقریظ رقم فرمادی جس بیں امام احمد رضا کواس لقب فاص سے یا دفر مایا۔ محدد الممائة المحاضره موید المملة الطاهرة.

مجد دِملت کا بیلقب آپ کو بلا دہند سے عطانہیں ہوا بلکہ بیتو دیاررسول کی مقدس فضاؤں کا کرم تھا۔

یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے ..... بیبر نے نصیب کی بات ہے

امام احمد رضا خال کی ہمہ صفت موصوف شخصیت اب بلا شہمقام مجددیت پر فائز ہو چکی تھی اور یہ

فقط سر کا دِمدینہ کا کرم تھا۔ شخ ہدایت اللہ مہا جرمہ نی کی ذات تو فقط ایک بہانتھی۔

قادیا نیت اور گتاخان رسول کا تعاقب جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے رافضوں اور خارجیوں کے نظریات پر بھی قرآن وسنت کی روشی میں مثبت تقید کی۔ اثنا عثری حضرات حب اہلیت کے نام پرعشاق مصطفی سالھی کی ہمرد یاں حاصل کررہے تھے اور ڈرتھا کہ یہ فتنہ ملت احتاف کی مفوں میں رخنہ اندازی کا باعث نہ بن جائے۔ اس مقصد کی خاطر آپ نے میں رخنہ اندازی کا باعث نہ بن جائے۔ اس مقصد کی خاطر آپ نے اگر دُ الرَّفَضَة (1320ھ) اور رسالله تعزیه داری (1321ھ)'

تعنیف فرمائے۔ ان کتب میں آپ نے شیعہ حعزات کو صراط متنقیم پرگامزن کرنے کے لیے ان کی رسوم اور بہت سے عقائد کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعادم قرار دیا۔ شیعہ حضرات کی اصلاح کے لیے آپ نے اور بھی کئی رسائل کھے۔ اس حمن میں بعض رسائل اہلسدت و جماعت کی اصلاح کے لیے آپ نے اور بھی کئی رسائل کھے۔ اس حمن میں بعض رسائل اہلسدت و جماعت کی اصلاح عقائد کے لیے تحریر فرمائے کہ اور کوئی تحریک اصلاح کے پردے میں ان کی تخریب کے سامان مہیا نہ کردے۔

....0.....

تاجداد ملك سخن (المدينة داوالاشاعت لاهور)

اور پھر چشم فلک نے اس ہمہ مفت موسوف شخصیت کی عظمت کا ایک اور جیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ على كرهمهم يونيورش كے واكس جانسلر ڈاكٹر سرفياء الدين احمر صدر شعبه اسلاميات پروفيسرسليمان اشرف كى معيت ميں ريامنى كاايك المم مسكله دريافت كرنے كے ليے خانقاه عاليه بريلى شريف ميں حاضر ہورہے ہیں۔ ڈاکٹر سرضیا والدین احمد برصغیر میں ریاضی کے معاملہ میں سند کا درجدر کھتے تھے۔ انہیں ایک مسئله در پیش تفایکی نامور ریاضی دانول سے رجوع کیا مرتشی الجمی بی ربی۔ ناچارسفر پورپ کا ارادہ كيا- پروفيسرسيدسليمان اشرف جوكدامام احدرضا خال كمريداور خليفه يتع جب انبيل معلوم مواتو اہے واکس چانسلرکے پاس پنچے اور کہا کہ یورپ کا سفر ملتوی کردیں۔ میں آپ کو ایک بوریانشین کے پاس کیے چانا ہوں آپ کاریاضی سے متعلقہ مسئلہ ل ہوجائے گا۔ بعداز اصرار سرضیاء الدین احمد معزرت سيدسليمان اشرف كى معيت مين خانقاه عاليه بريلى شريف مين پنچي تو اعلى خصرت بيار ينظ پاس بلاليا\_ مئله دریافت کیا اور پھرفر مایا کہ عام سامئلہ ہے ابھی حل ہوا جاتا ہے۔ ایک کا بی منکوائی اس پر بردی تغصيل سے پچھلکھا اور پچھاشکال بنائمیں اور پھر بیمنحات سرضیاء الدین احمد کو پیش کر دیئے۔سرضیاء الدین احمفر واتعب سے جران رہ مے۔ بیای مسئلہ کاحل تھا جس نے انہیں برسوں سے پریشان کرد کھا تفااور جس کے لیے وہ یورپ کے ریامنی دانوں سے ملنے کے لیے ہیر دن وطن جانے والے تھے۔ جمرت کے مارے زبان نہ ملی تھی۔ بڑی مشکل سے بوجھا "حضرت! آپ نے بیلم کہاں سے حاصل کیا؟" اعلى حضرت نے فرمایا میں نے تو اسپے والدمحترم سے جمع تفریق منرب اور تقتیم کے قاعدے سیکھے تھے۔ ریاضی کی مزید تعلیم کے متعلق والد صاحب نے ارشاد فر مایا کیوں اپناوفت ضائع کرتے ہو پیار ہے مصطفی منافیج کی طرف سے بیعلوم تم کوخود سکھا دیئے جائیں کے۔سرضیاء الدین احمہ بے اختیار پکار الحفے كدريكم لدنى ب اور يول محسوس مور ما تفاجيد مولا نا احدر ضاخال كسى نظر ندا نے والى الله ب

چند دنوں بعد سہار نپور میں ڈاکٹر صاحب کو جائے کی دعوت دی گئے۔اس میں سیاسنامہ پڑھا گیا جس میں کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب ریاضی میں مگانہ روز گار ہیں۔ڈاکٹر صاحب نے جوابی تقریر میں کہا۔

....0.....

"ان الفاظ کے ستی مولا نا احمد رضا خال ہر بلوی ہیں۔ وہ واقعی اپنا جواب نہیں رکھتے۔"

"ہمہ صفت موصوف" کی ترکیب بظاہر تین الفاظ کا مجموعہ ہے گریوں محسوس ہوتا ہے کہ اس
ترکیب کی مصد ان شخصیت کو تین صدیوں کی ذہانت و فطانت اور علمی و فقہی لیافت عطا ہو کی ہوجیا کہ ہم
نے ابتداء میں عرض کیا کہ ام احمد رضا خال نے چودہ سال کی عمر میں فتو کی نولی کا منصب سنجال لیا تھا۔
فتو کی نولی انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ کے پاس ملک کے طول وعرض سے روز اندور جنوں خطوط ایسے
قتو کی نولی انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ کے پاس ملک کے طول وعرض سے روز اندور جنوں خطوط ایسے
ترین میں مختلف مسائل دید کے حوالے سے جواب طلب کیا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فور آجواب
تکھواتے۔ آپ کے فتا و کی کی تعداد لا کھوں تک پہنچی ہے۔ آپ کے فتا و کی کے مجموعہ کا نام ہے:

العطايا النبوية في الفتاوي الرضوية

اس فاوی کی برے سائز پر ہارہ جلدیں ہیں۔ ہرجلد بردی ضخیم ہے۔ اس کی محیارہ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ امام احمد رضا خال کے مدرسہ کی دارالا فقاع میں بکشرت فتوے آئے تھے۔ آپ فتو کی ٹولی کا فرض بغیر کسی اونی معاوضے کے انجام دیتے ۔ آئ چواب میں تا خیرند کرتے ۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:
میں اِس پرتم سے کوئی اجز نہیں ما نگتا۔ میرااجرتو سارے جہاں کے پروردگار پر

رضور کی جلدیں بہت ضخیم ہیں۔ اگر ان کو تدوین کے جدید تقاضوں کے تحت مرتب کیاجائے تو تقریباً پچاس مجلدات ہوجا بمیں مے۔ جامعہ نظامیہ لا ہور میں میکام جاری ہے۔

امام احدرضا خال علوم قدیمداورجدیده پربیک وقت یکسال دسترس دکھتے تھے۔آپکا ایک اہم کارنامدقر آن پاک کا ترجمہ ہے جس پرآپ کے فیض یا فتہ صدرالا فاضل مولا تا تعیم الدین مرادآبادی نے حاشیۃ کریکیا ہے۔اعلی حضرت نے 1330 ھیں ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جبکہ آپ کے معاصرین مولا نامحود الحسن دیو بندی مولا نااشرف تھا نوی اور ابوالکلام آزاد کے تراجم بہت بعد کے بین آپ نے ترجمہ مبارک کا نام 1330ھ 'کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن' رکھا ہے۔آپ کا ترجمہ اولی نفوی اور ابوالکلام آزاد کے تراجم بہت بعد کے بین آپ نے ترجمہ مبارک کا نام 1330ھ 'کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن' رکھا ہے۔آپ کا ترجمہ اولی نفوی اور فقی کمالات کا جامع ترین مرقع ہے۔آپ کے ترجمہ کا مقابلہ جب آپ کم معنوی اور فقی کمالات کا جامع ترین مرقع ہے۔آپ کے ترجمہ کا مقابلہ جب آپ کما معاصرین کے تراجم سے کرتے ہیں تو اس کی معنویت اوراجا گر ہوجاتی ہے۔آپ کا اسلوب ترجمہ قابل

تا جداد ملكين (المدينة دارالاشاعت لاهور

تعریف اورا نداز بیان ایک علمی و قار لیے ہوئے ہے۔ اس میں سلاست ترنم بھی پائی جاتی ہے جو کہ قرآن کا خاصہ ہے۔ فہم و تد بر اور بیسیرت آفرین کا پیغام ملا ہے۔ سب سے بڑھ کر آ داب الوہیت اور احر ام رسالت سے آگائی ہوتی ہے۔ خد الیخ حبیب سے کس طرح مخاطب ہوتا ہے۔ ایسے مقامات پر فاضل بر یلوی کی فقتی بھیرت ہمیں تو حید کی عظمتوں اور احر ام رسالت کے حقیقی تقاضوں سے آشاکرتی ہے۔ بریلوی کی فقتی بھیرت ہمیں تو حید کی عظمتوں اور احر ام رسالت کے حقیقی تقاضوں سے آشاکرتی ہے۔ بوشہرت یا سرفرازی اور مقبولیت کنز الا بھان کے حصیل آئی ہے وہ کی اور ترجمہ قرآن کو فعیب نہیں ہو سکی۔ فروخت کے لحاظ سے بیر جمہ ریکارڈ اشاعت کا حامل ہے اور برصغیر کی تاریخ میں کسی عالم وین کا ترجمہ اتی زیادہ اقسام میں اور اس کھرت سے فروخت نہیں ہوا۔ یہ سب عشق سلطان مدینہ کی جلوہ گری ہے۔ سب بی صدقہ ہے عرب کے جگماتے چا ند کا

....0.....

امام احمد رضافال کی چاندجیسی اجلی شخصیت کو گہنانے کے لیے آپ پراعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بہت بختی اور شدت سے کام لیا ہے۔ یہ وہ اعتراض ہے جو مختلف وقفول سے اس ہمہ صفت موصوف امام اہلسدت کے فقبی اور نظری مقام کوفر و تر کرنے کے لیے بار بارد ہرایا جاتا ہے۔ الزام دہرانے والے الزام عائد کرنے سے پیشتر آپ کی فقبی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اگر یول نہ ہوتا ۔۔۔۔۔ تو خوب تھا ۔۔۔۔۔ ہم الزام عائد کرنے والوں کے اس بہانے کے شکر گزار ہیں کہ کی طوروہ امام اہلسدت کی عظمت کے قائل تو ہوئے۔ آپ نے والوں کے اس بہانے کے شکر گزار ہیں کہ کی طوروہ امام اہلسدت کی عظمت کے قائل تو ہوئے۔ آپ نے والوں کے اس بہانے کے شکر گزار ہیں کہ کی طوروہ امام اہلسدت کی عظمت کے قائل تو ہوئے۔ آپ نے والوں کے اس بہانے کے شکر گزار ہیں کہیں شدت اختیار کی ہے تو اس کی ٹی وجو ہات ہیں :

- 1- مسلمان خواب غفلت میں مرہوش تھے۔ وفت تیزی سے گزرر ہاتھا۔ انہیں ہوش میں لانے کے کے کے میرکاروال کے سخت رویئے کی ضرورت تھی۔
- 2- مخالفین نے تو بین مصطفیٰ ماللیم پر بنی گنتا خانہ عبارات اس بے تکلفی سے لکھی تعیس کہ انہیں دہرات در مراتے ہوئے ذرا بحر بھی جھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ بار باران عبارات کی تا ئیدا ور تکرار کیے جارہے تھے۔
  کیے جارہے تھے۔

تاجدار ملک تخن علی معلی الا الشاعت الا المحتدد ا

5۔ حضوراعلی حضرت نے بہت حد تک تکفیر سے گریز کیا ہے۔ انکا کہنا ہے کہ مجھ پڑتھفیر ہازی کا الزام کثرت سے اس لیے لگایا جار ہاہے کہ میں اعلائے کلمۃ الحق سے باز آ جاؤں۔

6۔ فاضل بریلوی ہرکلمہ کوکومسلمان قرار دیتے تھے گروہ رورِ اسلام کواس کے قول و گل ہے جیتا جاگتا و مکھنا چاہتے تھے۔وہ مخالفین کواس خد تک چھوٹ دیتے ہیں جس حد تک قول و عمل شریعت سے متصادم نہ ہوں۔وہ ہراس مخص کو جوؤین میں نئ نئی یا تمیں داخل کرتا ہے بدعتی قرار دیتے تھے۔ (احمد رضا خال۔اعلام 1306 ھ ص 5)

اعلی حضرت کے خالفین کا آپ پر تکفیر ہازی کا الزام نگانے کا ایک سبب تو مسلکی اختلاف ہے اور دوسرا سبب بیہ ہے کہ انہوں نے آپ کی کتب کا مطالعہ ہی نہیں کیا ور نہ وہ آپ کی حد درجہ احتیاط پہندی کو در سبب بیہ ہے کہ انہوں نے آپ کی کتب کا مطالعہ ہی نہیں کیا ور نہ وہ آپ کی حد درجہ احتیاط پہندی کو کی اور دیکھ کے الزام کو دہرانے پر اصرار نہ کرتے۔ امام احمد رضا پر بلوی کی ای صداقت شعاری خل کوئی اور حزم واحتیاط کو دیکھتے ہوئے مدینہ منورہ کے ایک مقتدر عالم وین حضرت الشیح عبدالقا در تو فیق بلی طرابلی حنی مدرس حرم طیبہ کی تحریر کا عربی ترجہ پیش ہے۔

" ہمارے سردارعلاء نے اس وقت تکفیری راہ اختیاری جب کہ نور نبوت ثبوت پایا اور ائر ہجہتدین کی قطعی حجتوں پر اعتماد فر مایا۔ نہ صن انداز ہے اور خبر کی بنیاد پر اس دن کا خوف کرتے ہوئے جس میں آنکھیں پھٹی کی پیٹی رہ جا کیں گی۔
" (حسام الحرمین)

..... **1....**.

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_\_ المدينة دارالاشاعت لاهور علي المدينة دارالاشاعت لاهور المدينة دارالاشاعت لاهور

" ہم مغت موصوف شخصیت" اپنے ماحول طلق رسوم وروائ اور فدہی وشری تقاضوں سے بخرنہیں ہوتی۔ فاضل پر بلوی بہت بڑے مصلح وین فدہی راہنما سیاسی بصیرت سے بہرہ ورراہبراور عوام کے دلول کی دھڑ کنول میں بنے والے فقیہ العصر تھے۔ اس لیے آپ کی نظر پر صغیر کے مسلمانوں میں روائ پذیر ہونے والے غیر اسلامی تہذیبی رسوم وروائ پر بھی تھی۔ آپ بجد دملت تھے اس لیے تجد یددین کافریعند انجام دیتے ہوئے غیر اسلامی شعائر سے کس طرح پہلو تھی کر سکتے تھے۔ چنا نچ آپ کو جہاں بھی کافریعند انجام دیتے ہوئے غیر اسلامی شعائر سے کس طرح پہلو تھی کر سکتے تھے۔ چنا نچ آپ کو جہاں بھی ظلاف اسلام اور غیر شرعی رسوم نظر آئیں "آپ نے فوراان کے استیصال کی کوششیں شروع کر دیں۔ آپ نے بجد دالف ٹانی شخ احمد سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کو تازہ کیا۔ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے مسلمان رہنما گائے کی قربانی ترک کر دینے پر زور دے رہے تھے۔ آپ نے با قاعدہ کتاب کھے کر اس مسلمان رہنما گائے کی قربانی ترک کر دینے پر زور دے رہے تھے۔ آپ نے با قاعدہ کتاب کھے کر اس فتنہ بازی کوختم کیا۔ شریعت کی بالاتری واضح کرتے ہوئے فاضل پر بلوی لکھتے ہیں:

'' "شریعت کے سواسب راہوں کوقر آن عظیم باطل ومردود فرما چکا۔'' عام طور پر خیال پایا جاتا ہے ' کہ جس کا کوئی بیر یامر شدنہیں اس کا پیرابلیس ہے۔اس سلسلہ میں فاضل بریلوی اہل ایمان کی راہنمائی کے لیے فرماتے ہیں۔

''انجام کاررستگاری ..... کے واسطے صرف نبی کومر شد جان لینا کافی ہے۔'' (السنیۃ الانیقہ احمد رضا خال ص 124)

لیکن آپ بیعت ومریدی کےخلاف بھی نہیں بلکہ اصلاح باطن کے لیے اس کومفید قرار دیتے ہیں۔ (السنیة الانیقہ احمد رضا خال ص 141)

عام طور پر دیکھ کیا ہے کہ مسلمان بزرگوں کے مزارات پر جا کر سجدہ ہائے تعظیمی کرتے ہیں۔ فاضل بریلوی سجدہ تعظیمی کے خلاف اپنے ایک مستقل رسالے میں لکھتے ہیں :

"سجده صرف عز جلاله کے سواکسی کے لیے ہیں ہے اس لیے غیر کو سجدہ عبادت تو یقینا اجماعاً شرک مبین و کفر مبین اور سجدہ تحیت حرام و گمناہ کبیرہ بالیقین '' (احمد رضا خال الزبدة الزکر لیخریم ہجود التحیہ ص5)

مسلمانوں میں فاتحہوم چہلم برسی وغیرہ کا رواج عام ہے۔اعلیٰ حضرت نے اس کی روح کو جائز

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

قراردیا ہے لیکن اس میں غیر ضروری لواز مات کو بے اصل بتایا ہے۔ اس طرح وہ نیت کو ایصال ثواب کی روح تسلیم کرتے ہیں۔ میت کی فاتخہ و ایصال ثواب میں وہ غرباءاور مستحقین کوفو قیت دیتے ہیں اور اس کے خلاف ہیں کہ امیروں اور برادری کے لوگوں کو بلا کر اہتمام سے کھانا کھلایا جائے۔ (محم مصطفیٰ رضا خاں بہ الملفوظ حصہ سوم ص 45)

تاجدادِ لمكسخن ( المدينه دارالاشاعت لاهور )

فاضل بریلوی نے زیارت قبور کے لیے عورتوں کے بے محایا گھو منے میت کے گھر جمع ہوکر کھانے پینے اور نامحرم پیروں کو مجرم مجھ کران کے سامنے آنے سے منع فر مایا ہے۔ قبور کے لیے قبرستان جانے سے عورتوں کو تختی سے روکا ہے گر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کو منتی قرار دیا کیونکہ مردوں اور عورتوں کا اس در بار میں حاضر ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

قبور پرچاوری پڑھانے کے متعلق ارشادفر مایا کہ ایک وقت میں صرف ایک چاور پڑھا کیں اور جب ما کیں اور جب وہ چھٹ جائے تو دوسری چاور کا اہتمام کریں۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کے وام صاحب قبر کو ایصال ثواب کے لیے تاج کو دیو تو زیادہ ثواب ہوگا۔ آپ نے اعراس پرآلات موسیقی اور مزامیر کے استعال سے روکا ہے۔ آپ نے اعراس کے جواز کا فتو کی دیا ہے گر اس کوشری قبود سے انتہائی مقید کردیا ہے۔ شادیوں شب برات اور دوسر ہے ہواروں پرآتش بازی کو حرام قر اردیا اور الی شادی میں شرکت کی سخت ممانعت کی جہاں محر مات شرعیہ کا ارتکاب ہو۔ آپ نے ملت اسلامیہ کو ہر مر مطے پر اسراف سے روکا ہے۔ آپ بدعات کو فد ہب ومعاشرت دونوں کے لیے معتر بھتے تھے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان میں نئی کی طرف رغبت کی صلاحیت نہیں رہتی۔ ایک جگہ کھتے ہیں:

"قلب جب تک صاف ہے خیر کی طرف بلاتا ہے اور معاذ الله معاصی اور خصوصاً کھر ستوبد عات سنے کی سنے کی سنے کی تابیت نہیں رہتی محرا بھی حق سنے کی سنے کی البیت نہیں رہتی محرا بھی حق سنے کی استعداد ہاتی رہتی ہے۔"
استعداد ہاتی رہتی ہے۔"

(محرمصطفي رضاخال: الملفوظ (1338 كا محمد سوم ص 54)

....0.....

فاصل بربلوی نامور محدث عالم دین اور فقیه بی نبیس منط عظیم است ساست هی منط -

تاجداد ملكتن (المدينة دارالاشاعت لاهور)

آپ سلسلہ قادر یہ میں مار ہرہ کی خانقاہ عالیہ برکاتیہ کے تاجدار قطب زمان حضرت سید آل رسول شاہ مار ہردی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہے۔ پیرروش خمیر نے مرید باصفا کی پیشانی پرآ ٹار سعادت دکھے کہ اس وقت روحانی خلافت اور اجازت سے نواز دیا تھا۔ ایک طرف علوم دینیہ کا کمال اور دو مری طرف علوم روزے کا کمال اور دو مری طرف علوم روزے کا جمال ۔ اس جمال و کمال نے آپ کی شخصیت کو مرجع خلائق بنادیا۔ دور دور رسے تشرگان شوق آتے اور آپ کی بارگاہ روحانیت میں حاضری دے کر معرفت خُداوندی کی منزل سے ہمکنار ہوتے۔ آپ کی خانقاہ اہل دل کا سہار ااور بے شار در ماندوں کا قرار تھی۔ آپ بلا شبہ دلوں کی سلطنت پر حکم انی آپ کی خانقاہ اہل دل کا سہار ااور بے شار در ماندوں کا قرار تھی۔ آپ بلا شبہ دلوں کی سلطنت پر حکم انی کر نے والے صاحب تصوف ہے۔ آپ کے صلقہ ارادت سے نیفنیاب ہونے والوں کی کثیر تعداد آپ کے دوحانی مراتب کی روشن دلیل ہے۔ جوالیہ مرتبہ آپ کی بارگاہ میں آیا 'ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو کر دوحانی مراتب کی روشن دلیل ہے۔ جوالیہ مرتبہ آپ کی بارگاہ میں آیا 'ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو کر دوار اوا کیا وہ ہماری تاری خریہ و آزادی کا روشن نے تا کہ اعظم اور مسلم لیگ کی جماعت میں جو کر دار اوا کیا وہ ہماری تاری خریہ و آزادی کا روشن خریں باب ہے۔

....0.....

امام اہلست اعلیٰ حضرت فاضل بر بلوی کی صفات اور محاس کا تذکرہ کرنے لگیں تو زہن میں طے شدہ محاس کی تراکیب کے مندر جات آپس میں الجھنے لگتے ہیں۔ مضامین کا اس کشرت سے نزول ہوتا ہے کہ پہلے سے طےشدہ تر تیب کیطن سے ایک نئی تر تیب جنم لینے گئی ہے۔ آپ کی نعتیہ شاعری بذات خودا یک جامع اور کمل مضمون ہے جس پر کئی تقیدی کتب تھی جاچی ہیں اور تکھی جارہی ہیں۔ راقم اس قالمیہ عقیدت کا ایک رکن ہے۔ فاضل بر بلوی کی نعتیہ شاعری ایک ایسا سدا بہارگلش ہے جو ہمیث تافلہ عقیدت کا ایک رکن ہے۔ فاضل بر بلوی کی نعتیہ شاعری ایک ایسا سدا بہارگلش ہے جو ہمیث بہاروں سے خراج جاودانی لیتا رہے گا۔ بے شل تر کیمیات برکل استعارات خوبصورت تشبیبات والآویز بہاری تب و تاب پر شکوہ مضمون آفرین مستونزل کی بہاروں سے خراج جاودانی لیتا رہے گا۔ بے شل تر کیمیات برکل استعارات کو مضمون آفرین مسات خرال کی جلوہ گری عقیدت کی چھتی ہوئی کہکشاں مجبت و ارادت کا مہلکا مہلکا گلتاں کہیں آنسوؤں کے دو برساتیں ہیں تو کہیں رونے والوں کی مناجا تیں کہیں قلب مضطرب کی بے قراریاں تو کہیں آقائے دو برساتیں ہیں تو کہیں رونے والوں کی مناجا تیں کہیں قلب مضطرب کی بے قراریاں تو کہیں آقائے دو

تاجداد ملك سخن ( المدينة دارالاشاعت لاهور )

عالم كالمكملاريان كهيل جمال طبيبه كے نظارے بين تو كهيں بلكوں كے كناروں برلرزتے ہوئے عقيدت كے ستار ہے۔ ان تمام دلاويزيوں كوقرطاس وقلم كے واسطے سے ايك لڑى ميں پرود يا جائے تواس كانام و مدائق بخشق (1325ه) بنآ ہے۔ایک طرف حدائق بخشش کی معنوی بلاغت اور مضمون آفریی ہمیں اپی طرف تھینج رہی ہے اور طبیعت اور قلم کو اپنی ولآ ویز ہمہ کیریت کا اسیر بنارہی ہے اور دوسری طرف موضوع کی بابندی جمارے را ہور فکر وقلم کو بابند کیے جارہی ہے۔ اس ہمه مفت موصوف شاخوان . مصطفیٰ علیدالتحیة والنماء کے کلام بلاغت نظام کے محض چنداشعار درج کرنے کی سعادت حاصل کرکے آ مے برورے ہیں۔

ول کو جوعقل دے خدا تیری کلی سے جائے کیول يمي مجول خارسے دور ہے يمي منتخ ہے كدوموال نہيں

بحرکے کلی تیاہ تھوکریں سب کی کھائے کیوں بير كمال حسن حضور ہے كه كمان تقص جہال نہيں

حاجيو آؤ شهنشاه کا. روضه ديجھي کعبہ تو دکھے ڪيے کعبہ کا کعبہ ويجھو باغ خلیل کا مکل زیبا کہوں تھیے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تھیے رورو کے مصطفیٰ ملی المی الم نے دریا بہا ویتے ہیں

سرور کیول که مالک و مولا کیول مجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہر کر ویا الله کیا جہنم اب مجمی نه سرد ہوگا

میں ایک بار پھرتاریخ کے دوراہے پر ہمہ صفت موصوف شخصیت کے حوالے سے مجدد ملت امام اہلسدت الشاہ احدرضا خال فاصل بریلوی کی عظمت کا پرچم اٹھائے کھڑ اہوں۔ بیروہ مخصیت ہے جو صرف میری محبوب نبیں بلکہ کروڑوں اصحاب شوق کے دلوں میں بہتی ہے۔جس نے ساری زندگی محبوب غدا کی ثناء میں بسر کر دی۔ اہل ایمان تمام زندگی اس کے اوصاف ومحاس اور خدمات جلیلہ کا تذکرہ كرتے رہیں مے۔جس طرح محت اپنی یاد كے حوالے ہے جمعی محبوب سے الگ نہیں ہوتا ای طرح عبدالمصطفی محداحدرضاخال کے تذکار میں مجھے تذکار مصطفیٰ ماللیکی میک آربی ہے۔فطرت کے قاضی نے اسے مجدد ملت کا لقب بخشا تو اس نے تجدید دین اور اصلاح عقائد کاحق ادا کر دیا۔ وہ سچائی اور

تاجداد ملكين ( المدينة داوالاشاعت لاهور )

صدافت کا پیرجسم تفاجس نے جموف اور مسلمت کو ہے ہے بھی آشنائی نہی ۔ وہ ایک فر دواحد تھا
کمر پوری ملت کا ترجمان ۔ وہ ایک مر دی تھا کمر پوری ملب اسلامیہ کے عقائد کا پاسبان ۔ وہ نوٹ
کمر پوری ملت کا ترجمان ۔ وہ ایک مر دی تھا کمر پوری ملب اسلامیہ کے عقائد کا پاسبان ۔ وہ نوٹ
الاعظم کا پرچم بروازامام اعظم لک حنیفہ کے مسلک کا پاسدار غزالی کے تد پر کا افتی زرازی کی گرہ کشائیوں کا
امانت دار شخ عبدالتی محدث وہلوی کی تعلیمات کا شارح 'مجد والف فانی شخ اجمد مر بندی کی شان تجدید کا
آئینہ دار امام فضل حق خیر آبادی کی حق گوئی کا علمبر وار اور علامہ کفایت علی کافی کے عشق رسول کا اللہ کا کا شہوار تھا۔ اس کا اپنا کوئی علیمہ ونسب العین نہیں تھا۔ وہ تو عمر بحر عظمت وشان مصطفیٰ کا اللہ کے گوئی کی گرائی کی آخری ساعتوں تک اسلام کی نشاۃ فادیہ کے
جہادر ہا۔ وہ کسی جدید نظرید کا خالق نہیں تھا بلکہ اس کے دل کی دھڑ کئیں گذید خصر کی کورانی
طلعتوں سے حیات نو لیتی رہیں۔ مگر اس کے باوجوداس کا نام برصغیر پاک و ہند میں بی نہیں بلکہ پورے
طلعتوں سے حیات نو لیتی رہیں۔ مگر اس کے باوجوداس کا نام برصغیر پاک و ہند میں بی نہیں بلکہ پورے
عالم اسلام میں سنیت کا اظہار اور عشق رسالتمآ ب کا اعز از بن چکا ہے۔ اب وہ محض ایک فخض نہیں رہا
بلکہ اس کا نام لیتے بی پوری صدی کی واستان عشق وعقیدت کا ایک ایک ورت بھاری عقیدت کا ایک ایک ورت بھاری عقیدت کا ایک ایک ورد جود تھا کو پوری صدی کی واستان عشق وعقیدت کا ایک ایک ورت بھاری عقیدت کا ورد کراس کے وجود تھا کو پوری صدی کی واستان عشق وعقیدت کا ایک ایک ورد تھا کو پوری صدی کی واستان عشق وعقیدت کا ایک ایک ورد تھا کو پوری صدی کی و درت تھا کہ وہود تھا کو پوری صدی کی وحود تھا کو پر وی صدی کی وحود تھا کو پوری صدی کی واستان عشق وعقیدت کا ایک ایک وی ورد تھا کو پوری صدی کی واستان عشق وعقیدت کا ایک ایک ویوری صدی کی ورد کر تا ہے۔

آخر وہ مجدد ملت جو کھبرا آخر وہ ہمہ صفت موصوف جو کھبرا میں شایداس کے تھبرا میں شایداس کے تلم سے اس کے مقام سے اس کے مقام میں شایداس کے لیے بہت کچھ کھہ کربھی کچھ نہ کہہ پایا مگر قدرت نے اس کے قلم سے اس کے مقام سربلند کالتین کردیا ہے۔

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ محے ہو سکے بڑھا دیے ہیں میں "ہمہ صفت موصوف" کے سانچ کواپنے ادراک سے سربلنداوراس کی ترکیب کواپی کمتر بھیرت کے حوالے سے ناممکن تصور کررہاتھا گر جب امام احمد رضا خال بریلوی کی رفعتوں کا تصور کیا تو یہ سانچ بھی ان کی ہمالہ صفت شخصیت کے مقابلے بیں محدوداور مختفر نظر آیا۔

ایک مخص بے شارعلوم پر حاوی۔

🖈 .....علوم قديمه وجديده پريكسال عبورر كلفے والاغز الى وفت.

الملا ..... معورت وسيرت مين عشق حضور كالفيام كي جلوه كرى يدمزين مردِرًا مل \_

تا مدار ملك سخن (50) المدينه داوالاشاعت لاحور

جلى بين كرزندكى كلا ينجل عقد ك المحان والاصاحب اسرار

المريز مندوسكوس سائي قوت كالوبامنوان والالميكرحريت

المحسدوقوم فظريدك نام برغلبدين فت كي ليع جدوجهد كرف والالحسن اسلام

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِن وبِيان اورادب وانشاء كِم وفي بمعير نے والاعظيم دانشور۔

المرات عظمت اسلام كے نام پرمردان حربت كوجراً تعلى سكھانے والاسالارتوم ـ

→ اورخلاف اسلام رسوم کے خلاف جہاد کرنے والا مجاہد غیور۔

الملا .....نعت كوئى كے ميدان ميں حسان وكعب كى روايات زندہ كرنے والاعاشق رسول ـ

المنته الكل موكرسادات ك قدمول من بيضن يرفخ محسوس كرنے والاعبدالمطفالي

الله المن المان رسول كو قصر باطل كواسيخ نعره لا بهوتى سي زمين بوس كرنے والافقيه، فيكانه-

الله المنت خارجيت اورنجديت كے ليے سيف بر مانى -

المساوطن برسى كے خدموم نعزے كوبدل كراسلامي قوميت كانشخص اجا كركرنے والار ببر ملت۔

المنسرم وم تفتكوكرم وم جنتو كالملى تفسير-

مطلع حالات برآزادي يا كستان روش تحرير-

كرجس كے بارے ميں اس كے فيخ محتر مسيدنا آل رسول مار بروى عليه الرحمة في مايا:

"جب قيامت من الله تعالى فرمائ كاكرائ الرسول مير اليكيالاياب

تو میں عرض کروں گا کہ اے مالک کل! میں تیرے لیے احمد رضالایا ہوں۔"

(تذكره مشاكخ قادريه بنارس 400)

اب مجھے احساس ہور ہا ہے کہ''ہمہ صفت موصوف'' کی ترکیب عصرِ حاضر میں اُو حنیفہ کے تد ہر
کے اس علمبر دار کے لیے نہایت کمتر تھی۔ میری محدود بصیرت اس سے آجے دیکھ جیسیں سکتی۔ میراایمان ہے
قدرت نے اس بطلِ جلیل کو وہ مقام سربلند عطا کر دیا ہے جس کے بلندی کے تصور سے''ہمہ صفت
موصوف'' کی ترکیب اپناو جودوقت کی گرد میں کھو بیٹھتی ہے۔

····O·····

تاجدادِ لمكسخن ( المدينه دارالاشاعت لاهور

## مأخذومراجع

احمد صناخال بريلوى: كنز الايمان في ترهمة القرآن/1330 ه

المرضاخال بريلوى: الدولة المكيد المادة الغيبيه/1323 ه

احمد مضاخال بريلوى: العطايا المنوبية في الفتاوي الرضوبي جلداول

احمد ضاخان بريلوى: العطايا المعويين الفتاوي الرضوبي جلدجهارم

و اكثر محمسعوداحمد: حيات إمام المست 1984ء مطبوعهم كزى مجلس رضالا مور

مولا تاحسنين رضاخان: سيرت اعلى حضرت/1989ء مطبوعه بركاتي پبلشرزكراچي

احدرضاخال بریلوی: حدائق بخشش/1325 مطبوعه کراچی

بدرالدین احدقادری: سوانح امام احدرضا/1987 ه مطبوعه کمتنه نوربیرضوبیکھر

انواررمنا/1986ھ مطبوعه ضياءالقرآن پېلى كيشنز لا ہور

عبدالكيم خال اخترشا بجهانيورى: خصائص كنز الايمان/1988 مركزى مجلس امام عظم لاجور

يروفيسرفياض كاوش: مولانا احمد رضافال بريلوى/1997 مطبوعة رضاان زيشن صادق آباد

محم عبد الكليم شرف قادرى: ياداعلى حعزت /1984 مطبوعة كس رضاواه كينك

مريداحرچشتى: جهان رضا/1401 همطبوعه مركزى مجلس رضالا مور

محم عبدالكيم شرف قادري بشيشے كے كمر/1986 مطبوعه مركزي مجلس رضالا مور

امام احمد رضا قادری بریلوی: مجموعه رسائل/1986 ومطبوعه مرکزی مجلس رضالا مورب

ي د فيسر محم مسعودا حمد : مناه ب منابي/1983 مطبوعه مركزي مجلس رضالا مور \_

مولاناحسنین رضاخان:وصایاشریف/1982 مطبوعه مکتبداشر فیمرید کے

تا جدار ملك سخن (52) المدينة دار الاشاعت لاهور

الجم نظای: احدرضا دانشورول کی نظر میں/1985 ومطبوعه د ضااکیڈی پیڈ داد نخال محد جلال الدین قادری: امام احدرضا کا نظریہ لیا 1984 ومطبوعه مرکزی مجلس د مشالا مور۔ پر دفیسر محی الدین قادر کی: امام احدرضا ایک فاضل المحدیث کی نظر میں/1403 هد مطبوعه مرکزی مجلس د ضالا مور۔

مولا نااحدرضاخان بر بلوی: تمبیدایدان/1988 و مطبوعه اداره معارف نعمانیدلا مور احریشررضوی: گلستان اعلی حفرت/1989 و مطبوعه برم رضائے مصطفی دا موالی مولا نافیض احداد کیی: فقد الشاه احمدرضا /1985 و مطبوعه مرکزی برم رضالا مور مولا ناجدرضا بر بلوی: فادیانی مرتد پر خد انی تلوار/1984 و مطبوعه مرکزی مجلس رضالا مور محدر فیح الدصد یقی: فاضل بر بلوی کے معاثی نکات/1985 محمطوعه مرکزی مجلس رضالا مور مورائیم شرف قادری: اندجر سے سے اجا لے تک/1985 و مطبوعه مرکزی مجلس رضالا مور مولا ناعبدالستارخان نیاوی: کنز الایمان کے خلاف سازش/1403 همطبوعه رضا انٹر پیشن صادق آباد مولا ناعبدالستارخان نیاوی: کنز الایمان کے خلاف سازش/1403 همطبوعه رضا انٹر پیشن صادق آباد مولون شرد کاکم محمد داحمد: امام احمد رضا اور عالمی جامعات/1990 و مطبوعه رضا انٹر پیشنل صادق آباد مولون نیاوی کی مولانا کے مطبوعه درضا انٹر پیشنل صادق آباد مولون کی نیاز الایمان کے مطبوعه کی مولانا کی مطبوعه درضا انٹر پیشنل صادق آباد مولون کی کنز الایمان کی مولون کی کامیان کامیان کی کامیان کامیان کی کامیان کی کامیان کامیان کی کامیان کی کامیان کی کامیان کامیان کی کامیان کامیان کامیان

مولا ناحمدخال بربلوی: الاستعامه والتوسل/1985 و مطبوعه مرکزی مجنس رضالا مور مولا ناحمه عزیز الرحل بها و لپوری \_\_\_\_\_: فیعله مقد مه/1984 و مطبوعه مرکزی مجنس رضالا مور مولا ناحمد رضاخال بوبلوی: الرسائل رضویه/1982 و مطبوعه مرکزی مجنس رضالا مور مولا نااحمد رضاخال بربلوی: مجموعه رسائل روروافض/1986 و مطبوعه مرکزی مجلس رضالا مور مولا نااحمد رضاخال بربلوی: مجموعه رسائل روروافض/1986 و مطبوعه مرکزی مجلس رضالا مور پروفیسر دُاکم محمد معوداحد: غریبول کے خوار/1990 و مطبوعه رضاائن پیشنل اکیدی صادق آباد -

مولانا احدر صناخان بربلوی: الجدادل الرصنة/1983 ومطبوعه مرکزی مجلس رضالا مور-آر بی مظهری: امام احدر صناد نیائے صحافت میں/1983 ومطبوعه مرکزی مجلس رضالا مور-مرفرازخان: المبید تحفیر/1985 ومطبوع مجلس رضاح کوال-

زیدابوالحن فاروقی مجددی: مولا نااساعیل اورتفویت الایمان/1984 ومطبوعه مرکزی مجلس رضالا مور-پروفیسرمحدا کرم رضا: اعلی حصرت کی نعتیه شاعری ایک تقیدی جائزه/جولا کی 1991 و مامهنامه ضیائے حرم لا مور-

https://ataunnabi.blogspot.com/

تاجدار الكسخن (53)—(المدينة دارالاشاعت لاهور

يروفيسر محداكرم رضا: حداكل بخشش اورميلا ومصلغ ل/1990 وما بهنامه ضيائة حرم ميلا والنبي نمبر لا بور پروفیسرڈ اکٹرمحمسعوداحمہ:حیات فاطنل بریلوی/1978مطبوعدلا ہور۔ يروفيسرة أكثر محمسعوداحمه: حيات امام احمد مضا/1981 ومطبوعه سيالكوث \_ يروفيسر ڈاکٹرمحمسعوداحمہ: فاطنل پر بلوی علائے جاز کی نظر میں/1978 مطبوعہ مرکزی مجلس رضالا ہور۔ محرعبدالكيم شرف قادري: تذكره اكابرابلسنت /1976 ومطبوعه لا مور تحكيم غلام عين الدين فيمى: كمام احمد منه الورم و دالا فاضل/شائع تمبر 1991ء ما بهنامه القول السديد ..... لا بهور سيدما برحسين بخارى احمد صاعلائ ديوبندكي نظر من شاكع تبر 1991 ما منامد القول اسديد سلامور سيدنور محدقاورى: اعلى حفرت كى سياس بصيرت/شائع سمبر 1991ما بهنامه القول السديد .....لا بور مولا ناعبدالجتی رضوی: اعلی حعرت کی انگریزدشنی/شائع ستبر 1991 ما منامه القول السدید.....لا مور ا قبال احمد اختر القادري: كون امام احمد رضا/شائع تتمبر 1991ء ما مهتامه القول السديد ..... لا مور \_ مولا نا ابوائع: اعلى حضرت فاصل بريلوي/شائع تمبر 1991ء ما بهنامه القول السديد ..... لا بور يروفيسر محمسعوداحمد: امام احمد رضا اورعلوم جديده وقديمه/1990 ومطبوعه مركزي مجلس امام اعظم لا مور يروفيسرمحد مسعودا حمد: اجالا/1988 ومطبوعد فترجماعت ابلسدي حيدرآباد\_

محم عبد الكيم شرف قادرى: امام احمد مضاير يلوى اپنول اورغيرول كي نظر مين/1985 مطبوعه مكتبدقا دربيلا مور

https://ataunnabi.blogspot.com/ تاجدادِملک تخن (المدینه دارالاشاعت لاهور ) — (۱۵) المدینه دارالاشاعت لاهور

# امام احمد رضاخال اورعشق رسالتمآب

امام احمد رضاخان آج کے دور کی محبوب ترین شخصیت ہیں۔ آج کے دور کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ اس دور کو بیاعز از حاصل ہے کہ اس نے فاضل بر بلوی کی علمی نظریاتی ' فکری اور سیاسی خدمات کانہ صرف بحر پورانداز سے اعتراف کیا بلکہ اغیار نے آپ کے خلاف جموث اور دجل وفریب کے جو جال بن رکھے تھے ان کو تاریخ کبوت کی صورت تو ٹر پھوڑ کر رکھ دیا۔ تھا کت کا سورج چیکا تو چیک ہی چلا گیا۔ بیا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلہ تحقیق کی شدت رفتار کود کھے کرکوئی بھی بے لاگ مورخ بربی آسانی سے اس بتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ آنے والا دور فقط اور فقط اور فقط ام احمد رضا خال محدث بر بلوی کا ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام احمد رضا خال کی اس خوش بختی کا داز کیا ہے کہ آئیں اپنے ہر شعبہ گلر میں اپنے ہمتوا میسر آتے گئے اور بریلی کی فضاؤں عسے انجر نے والا محدث بریلوی بزاروں مصنفین شعراء محققین خطباء وانشوروں علماء وفقہاء موزمین مفسر بن اور بیسیوں رسائل کے مدیران اور قلم کا دول کی کا وشوں کا مرکز بن گیا۔ایک زمانے کا زمانداس کا ہمسفر بن گیا۔اصحاب علم کی فوج ظفر موج اس کے تق اور دفاع بیں سید سپر ہوگئی اور آج اغیار کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑھیا ہے کہ بھی ہم احمد رضا خال اور دفاع بیں سید سپر ہوگئی اور آج اغیار کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑھیا ہے کہ بھی ہم احمد رضا خال قو تیں مدافعت کی اور اس اور کتب ہے ابرار لگا دیا کرتے تھے اور محدث بریلوی اور ان کے ہمتو اول کی تمام علی قو تیں مدافعت کا داست اختیار کرنے پرمجود ہو گئے ہیں۔

لگادیا ہے کہ ہم مدافعت کا داست اختیار کرنے پرمجود ہو گئے ہیں۔

امام احدر مناخال درجنوں علمی اور تحقیقی خصوصیات رکھتے تھے۔ لیکن جوخوش بختی انہیں اصحاب نظر
کی آنکھوں کا تارابنا گئی وہ ان کاغیر متزلزل جذبہ عشق رسالتمآب تھا۔ بیاسی جذبہ عشق رسول بی کا اگرام
ہے کہ آج ان کا جادوسر چڑھ کر بول رہا۔ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لافانی اور ابدی جذبہ ہے۔ بیہ
جذبہ برم انسانیت کا اعزاز اور فطرت کا اعزاز ہے۔ عشق مصطفی وہ تعت عظمی ہے جو تدرت خاص بندوں

تاجداد ملكين (55) المدينه دارالاشاعت لاهور

کوعطا کرتی ہے۔ عشق مصطفیٰ ملافیہ ایندوں کو آقائی اور اہل شوق کو حکمت و دانائی بخشا ہے۔ عشق رسول غلاموں کو شہنشاہی اور بوریانشینوں کو کچکا ہی کی نوید عطا کرتا ہے۔ یہ وقتی نہیں بلکہ دائی انعام خداوندی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ جذبہ بھی مفتوح یا مغلوب نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ فاتح اور غالب رہاہے۔

عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولولہ انگیز جذبہ جب عمل کی میزان پر تلا ہے تو پھر مصلحت آشنائی حرام ہوجاتی ہے اور وقت کی آشِ نمر ودیس اعلائے کلمۃ الحق کے لیے برساختہ کود پڑنے کودل مجلے لگا ہے۔ غلاموں پر اسرار شہنشاہی منکشف ہونے گئے ہیں۔ امام احمد رضاخاں نے محبت رسول کریم کواس شان سے اپنے افکار کا مرکز بنایا کہ ایک ہی وقت میں ہراس طاقت سے نبر دآز ماہو مجے جواسلام اور بائی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی۔ آپ نے اپنی حقیقت آفریں تحریروں صداقت کی علمبر دار تصانیف باطل شکن خطبات فرمودات عالیہ اور اپنی شاعری کے ذریعہ ان باطل قو توں کے خلاف جہاد کیا اور ثابت کردیا کی۔

جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی دارا و سکندر سے وہ مردِ فقیر اولی ہو جس کی نواؤں میں بوئے اسد اللہی

امام احمد رضاخال نے جس خاندان میں آنکھ کھولی تھی وہاں عشق رسول حضور کی لوریاں دی جاتی عندیں۔ اس کے کیے آپ سے زیادہ کون جانتا تھا کہ بیجذ بدایٹاروقر بانی کا طلب کار بوتا ہے مگر عشاق حضور کے لیے ہرقر بانی اعز از حیات ہوتی ہے۔ وہ سجھتے ہیں کہ

جفا جوعش میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہوتو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں یکی جذبہ شق رسول امام احمد رضا خال کواپنے اسلاف سے دراشت میں عطا ہوا تھا۔ وہ اس پر بھی ہمی ہمکی کی گیا۔ نفرش مصلحت یا سمجھوتے کے قائل نہیں تھے۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ اس کے مانا پڑایا ہندوؤں سے گرانا پڑایا ہندوؤں سے مشق رسالت آب کو خلاف میدان عمل میں از نا پڑا انہوں نے عشق رسالت آب کو صفر راہ بنا کرا پناسنر جاری رکھا۔ بھی دہ اسلے ہوتے تھے اور بھی ایک زماندان کے ساتھ چانا تھا۔ انہوں نے صلہ وستائش سے بے نیاز ہوکر بھیشہ وی کیا اور لکھا جوتی وصدافت کا تقاضا تھا کیونکہ عشق رسول کا فیصلہ وستائش سے بے نیاز ہوکر بھیشہ وی کیا اور لکھا جوتی وصدافت کا تقاضا تھا کیونکہ عشق رسول کا

https://ataunnabi.blogspot.com/

اجدار ملک تخن (56) (المدینه دارالاشاعت لاهور)

دوسرانام صدافت شعاري ب-عشق مصطفي بزدلي مامسلحت كالسيرنبين بلكه جوال مردى وحق كوتي كانتيب اول ہوتا ہے۔ شاہ احمد رضاخال مجھتے تھے کے عشق مصطفیٰ ہی اصل ایمان دیفین ہے اور اقبال کے لفظوں میں۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا ۔ تو کر لیتا ہے ہیہ بال و پر روح الامیں پیدا شاہ احمد رضا خال فاصل ریلوی کے ول و جان میں عشق رسالتمآ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا شعلہ جوالا بحركا توتمام باطل قوتنس بيج نظراتمي \_ آب برے مخفن دور سے كزرر بے متے۔ انكريز كاكبنا تعاكد میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا اور ہندوسامراج انگریزی آمریت کے سائے میں پرورش یا كرمسلمانول سے ہزار سالہ غلامی كا بدلہ چكانے پر تلا ہوا تھا۔ ہندوؤں نے مصلحت آميزي كے تحت غلامى كى سياه رات ميں در در بھنگنے والے مسلمانوں كے ايك بڑے كروه كواپنا ہم نوابناليا يحريك خلافت ابحری جس کے سرخیل مولانا محمعلی جو ہر مولانا شوکت علی اور حکیم اجمل خال جیسے لوگ تھے۔تحریک کا مقصد بیتھا کے سلطنت عثانی مٹائی جارہی ہے۔اس کے بیاؤ کا اہتمام کیا جائے۔ بھولے بھالے مسلمان نعروں کے اسپر ہوکر جذباتیت میں بھول مے کہ ترکون کا سیاس را ہنما کمال اتا ترک خود ہی خلافت کے لبادے سے جان چیزانا جا ہتا ہے کیونکہ خلافت عثانیہ اب بورپ کا مرد بیار بن کررہ کی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ خلافت اسلامید کا ہندوؤں سے کیاتعلق؟ ممر گاندمی کا فلسفہ سرچ ھے کر بولا اور بڑے بڑے مسلم رہنما اس کے دام کے اسپر ہو مکئے اور تحریک خلافت کا قبلہ بدلتا چلا کمیا۔ جب ترکول نے خود ہی

طلسم اور كهرا موكيا يحرك اجرت اورتح يك موالات شرذع كى تني كدايسے مندوستان كوچھوڑ دوجہال انكريزول كى حكومت ہے اوران انكريزول كے ساتھ برقتم كا تعاون فتم كردو۔ان سے لين دين اور خمام معاملات زندگی ترک کردو ـ اس دور پُرآشوب میں مجدد ملت شاہ احدر ضاخال نے عشق مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی آتھے سے

خلافت کو بوجه بھے ہوئے اسپے کندموں سے اتار پھینا تو پر بھی مسلمان ہوشیارنہ ہوئے بلکے اعمی کا

و یکھا کہ تحریک خلافت کا قبلہ درست نہیں ہے۔ تحریک ہجرت کو ہجرت مصطفوی سے تشبیہ وینا اسلام کی توجين اورا عمريز يدعدم تعاون كالمطيعام مطلب خودكو مندوكى غلامى ميس ديناب بيسب فيحيسون كر

اس عاشق رسول صلی الله علیه وآله وسلم نے نعرہ مستانہ بلند کیا اور اپنی تحریروں اور تقاریر کے ذریعیہ دورہ کا

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_\_\_\_ المدينة دارالاشاعت لاهور عليار الكلي المدينة دارالاشاعت لاهور

دودهاور پانی کا پانی الگ کر دکھایا۔ آپ جائے تھے کہ تحریت مسلمانوں کو راس نیس آئے گی۔ چرت مسلمانوں کو رافغانستان کو چنانچہ لاکھوں مسلمان اپنے گھر اور اپنا اٹا شہ ہجرت کے نام پر اونے بونے داموں نیج کر افغانستان کو چلے۔ وہاں کی حکومت نے تھم رانے سے اٹکار کردیا۔ ان کے مکان مندوؤں نے خریدے تھے۔ جب سے برسوں کی مشقت ہوک اور بدحالی سہہ کروائی آئے تو مندوؤں نے مکان وائی کرنے سے اٹکار کر دیا۔ فلافت کی تحریک بی موت آپ مرکئ تحریک ترک موالات کے ہی پردہ مندوؤ ہن کام کررہا تھا۔ ویا حضرت نے للکار کرفر مایا:

"جب ہندووں کی غلامی تظہری۔ پھر کہاں کی غیرت اور کہاں کی خودداری۔ وہ تہہیں بلیجہ
(ناپاک) جانیں' بھٹی مانیں' تہاراپاک ہاتھ جس چیز کولگ جائے ' گندی ہو جائے۔ سودا بچیں تو دور
سے ہاتھ میں ڈال دیں' پیے لیں تو دور سے یا پڑھا وغیرہ پیش کرکے اس پر رکھوا لیں۔ حالانکہ بھکم
خداوندی (ہندو) نجس بین' اورتم ان مجسوں کومقد س' مطہر بیت اللہ میں لے جاؤ جوتمہارا ماتھار کھنے کی جگہ
ہے۔ وہاں ان کے گندے پاؤں رکھواؤ۔ گرتم کو اسلامی حس ہی ندر ہا' محبت مشرکیوں نے اندھا کردیا۔
(الحجة المومة مل 193 بشمول رسائل رضوبہ جلد دوم مطبوعدلا ہور)

عاشق رسول الطیخ ام احمد رضاخال کاسیدندسگ رہاتھا۔ بعض مسلم را ہنما ہندودوئی میں بہت آ مے نکل سے تھے۔ آپ کی ان تحریکات میں عدم شمولیت پرایک مرتبہ علی برادران آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ کی ان تحریکات میں عدم شمولیت پرایک مرتبہ علی برادران آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عدم تعاون کے فتو ہے پردستخط کے خواہاں ہوئے۔ آپ نے فرمایا:

"مولاناصاحبان! میری اورآپ کی سیاست میں فرق ہے۔" جب علی برادران آپ کی ہات سن کررنجیدہ ہوئے تو آپ نے فرمایا:

"مولاتا! میں مسلمانوں کی سیاس آزادی کا مخالف نہیں ہوں۔ میں تو ہندومسلم انتحاد کا مخالف ہوں۔"

https://ataunnabi.blogspot.com/ تاجدارملکن (18)——(58) المدینه دارالاشاعت لاهور

> '' میں اپنے لیے بعدرسول مقبول مخاطبہ کا ندھی جی بی کے احکام کوضر وری سجھتا ہوں ۔'' ان کے بھائی شوکت علی نے نئی راکنی الالی :

> > "اگرتم مندو بھائیوں کوراضی کرو مے توخد اکوراضی کرو ہے۔" ان کے پیرومرشد مولا ناعبدالباری فرنگی کی یکارے:

" گاندهی جی کواپنارا ہنما بنالیا ہے وہ جو کہتے ہوں وہی کرتا ہوں۔میرا حال تو سردست اس شعر کے موافق ہے۔"

عرے کہ بایات و احادیث گذشت رفق و نثار بت برتی کردی غرضیکہ جب استے برے مسلم زعا 'ہندونوازی بیں اس قدرآ کے بردھ گئے تو جبلا واور عوام الناس کا کیا حال ہوگا۔ ان مسلم را ہنماؤں نے ہندوکو مسجدوں بیں بلایا۔ گاندھی اور دوسر نے ہندولیڈروں کو منبر پر بیٹھایا۔ گائے گ قربانی ترک کرنے کے اعلانات ہوئے۔ رام لیلامشتر کہ طور پر رچائی گئی۔ مولانا تحود الحسن کی جو اور گاندھی جی کی جے کے نعر ہے تھے۔ غرضیکہ وہ طوفان بدتمیزی ہوا کہ آج کا مسلمان جیران وسششدر ہے۔ سیدنا مجدوالف ٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظریاتی فتح کو فکست میں بدلنے کی بحر پور کوششر کی گئی۔

بیمناظر دیکی کربر بلی کا تاجور ترب اٹھا۔ اس کے باطن میں پوشیدہ عشق رسول رنگ لے آیا۔ اس
نے آئیں جوال مردال اداکرتے ہوئے تن کوئی کا حق اداکر ناشر وع کر دیا۔ ابھی بیتحار یک جاری تھیں
کہ ہندوؤں کا مہا سبعائی جن بیدار ہو کیا اور وہ مسلمانوں پر حطے کرنے گئے۔ ہزاروں مسلمانوں کے گھر جانکوں کو بے گھر کیا گیا۔ جائیدادیں زبردتی چینیں گئیں۔ ایک طرف نام نہا دسلم زعاء ہندو مسلم خادکا نعروں کو بے گھر کیا گیا۔ جائیدادیں زبردتی چینیں گئیں۔ ایک طرف نام نہا دسلم زعاء ہندو سام ان اسلامیان ہندگی عزت سے کھیل رہا تھا۔ نیند سے تحاد کا نعروں کو بوٹ ٹھیکا نے آنے گئے۔ عاشق رسول محمد احمد رضا خال فاضل بریلوی کے جذبہ عشق رسول محمد احمد رضا خال فاضل بریلوی کے جذبہ عشق رسول سے کی کارکر کہا:

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_\_\_ المدينه دارالاشاعت لاهور \_\_\_\_\_ (المدينه دارالاشاعت لاهور

پھرآپ نے قرآن تھیم کی روسے ٹابت کیا کہ''اے سادہ لوح مسلمانو! ہندواس اتحاد کے پردے مسلمانو! ہندواس اتحاد کے پرد میں تین با تیں چاہتا ہے۔ تمہاری موت' تمہارے وطن کوچھوڑ کر ہندوؤں کے لیے ہندوستان خالی کر جانا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپناعا جزودر ما عمرہ بنالینا۔'' (الحبۃ الموتمنہ ص203)

اس کلمتن کی پاداش میں اس عظیم عاش رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوگالیوں کا نشانہ بنایا گیا۔
آپ کے خلاف لعن وشنع کے تیرچلائے گئے۔ زرخرید ہندونو ازادرگا ندھی پرست علماء سے کتا ہیں کھوائی گئیں۔ آپ کو ہندوستان کی آزادی کا دغمن اور اگریز کا ایجٹ (نعوذ باللہ) تک کہا گیا۔ است تیراور ایک سینہ عاش رسول پر۔ آئی گالیاں اور ایک محبت رسول کے لیے۔ آئی انتہام طرازی اور ایک سیخ غلام مصطفیٰ کے لیے۔ اس کا جرم کیا تھا کہ اسے عشق رسول نے بچ بولنا سکھایا تھا۔ محبت رسول نے کفر سے مصطفیٰ کے لیے۔ اس کا جرم کیا تھا کہ اسے عشق رسول نے بچ بولنا سکھایا تھا۔ محبت رسول نے کفر سے وشمنی سکھائی تھی۔ عشق مصطفیٰ نے مومنانہ فراست بخش تھی۔ جذبہ حب سرور کو نین نے سیاست کو اسلامی وشمنگ سے دیکھنے کی قوت عطاکر کھی تھی۔

ہزار خوف ہولیکن زبال ہو دل کی رفت کی ربا ہے ازل سے قلندروں کاطریق جب پھرین نہ پڑاتو ہندونوازمسلم لیڈرول نے اس عاشق رسول پراگریز کا ایجنٹ ہونے کی پھی میں دی۔ بیجموٹ اتنا بودا اورا تنا بے حقیقت تھا کہ جیسے کوئی چاند پر تھو کئے کی کوشش کرے تو اس کا تھوکا اس کے اپنے منہ پرا گرے۔ مشہور کالم نگار جا فظ بشیرا جمرعازی آبادی کے بقول:

"مولاتا احدرضا خال ان بزرگول میں سرفہرست ہیں جنہوں نے ہندو سے اشتراک کومسلمانوں کے لیے مہلک قرار دیا اور ان لوگوں کی کھلی خالفت کی جو ہندومسلم بھائی بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ بیاختلاف

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_\_\_\_\_ المدينة دارالاشاعت لاحور المدينة دارالاشاعت لاحور

ہرگز ذاتی نہ تھا بلکہ سرکار دوعالم کی اس صدیث کے مطابق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے ارشاد فر مایا جس نے اللہ کے لیے دوئی کی اور اللہ کے لیے دوئی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے دوال رکھا اس نے اپنے اللہ کے لیے دوال دکھا اس نے اپنے ایک ایک کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے دوال کیا۔' (جنگ کراچی۔)

امام احمد رضا خال کے بہت بڑے ناقد اور مشہور مصنف سید محمد جعفر شاہ تھامیسری یوں اعتراف حقیقت کرتے ہیں

''تحریک ترک موالات کے جوش میں تحقیق کا ہوش نہ تھا لیکن جیسے جیسے شعورا تا گیا۔ نہیں تعصب اور تنگ ولی کارنگ ملکے سے ہاکا ہوتا چلا گیا اور جناب فاضل بر بلوی کے متعلق میری دیا نتدارانہ رائے ہیہ کہ دہ عشق رسول کے ساتھ اوب رسول صلی اللہ علیہ دا لہ دسلم میں استے سر شار تھے کہ ذرا بھی بیا دبی کی برداشت نہتی ۔ انہیں حب رسول صلی اللہ علیہ دا لہ وسلم میں اتنی فنائیت تھی کہ غلوکا پیدا ہوجانا بعید نہتا ۔ تقاضائے اوب نے انہیں بڑا حساس بنادیا تھا۔ حضرت بر بلی کی حب رسول ہی تھی جس نے بعید نہتا ارکرایا تھا۔''

تحریک ترک موالات اور تحریک جمرت میں پیچارے مسلمانوں کا جو حشر ہوا اس سے ان کی آئیس کمل گئیں۔ مولا نا عبدالباری مولا نا جمری جو ہراور مولا نا شوکت علی تا بہ ہونے گئے اور زیائے کو نظر آنے لگا کہ بچ وہی تھا جو عاشق رسول کر بم امام احمد رضا خال نے بیان کیا تھا۔ علائے و ہو بنڈ وہا بیوں کی محبت میں ان سے بھی دو ہاتھ بڑھ کے اور ان کی الی دلآزار تحریر یں مظرعام پرآنے لگیں جو مراسرتو بین رسالت پر بخی تھیں۔ نی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کا نداق اڑایا گیا۔ آپ کی شان مراسرتو بین رسالت پر بخی تھیں۔ نی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کا نداق اڑایا گیا۔ آپ کی شان شفاعت کی تو بین کی گئی۔ آپ کے اختیارات کا تسخوا ڑایا گیا۔ میلا و کے جلسوں اور جلوسوں پر پھبتیاں کسی جانے گئی۔ چو دہ سوسالہ کسی جانے گئی۔ چو دہ سوسالہ اسلای مسلمات کا نداق اڑایا جانے لگا۔ علم بھر (معاذ اللہ) کی حیثیت دی جانے گئی۔ چو دہ سوسالہ اسلای مسلمات کا نداق اڑایا جانے لگا۔ علم علم بھر (معاذ اللہ) کی حیثیت دی جانے کو کے کر آپ نے ان ملاء کا تحق قب فرمایا 'نہیں رجوع کے لیے فرمایا' مناظرے دیو بنداور وہا بیے کی دعوت دی۔ جمت پوری طرح سے تعاقب فرمایا' نہیں رجوع کے لیے فرمایا' مناظرے اور مہاجے کی دعوت دی۔ جمت پوری طرح سے تمام ہوگئی اور علمائے دیو بندا بی بدترین روش پر ڈ نے رہو آپ نے ان کی تکھیر فرمائی۔ اس پر طوفان تمام ہوگئی اور علمائے دیو بندا بی بدترین روش پر ڈ نے رہو آپ نے ان کی تکھیر فرمائی۔ اس پر طوفان

تاجدادملک تخن (المدینه دارالاشاعت لاهور)

برتمیزی برپا ہو کیا کر حضور اعلیٰ حضرت تن تنہا رحمید خدا اور عنایت مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہارے اعدا کے تیروں کوائے سینے پر روکتے رہے۔ آپ ایک لحہ کے لیے بھی ہراساں نہوئے بلکہ قول فیصل کی صورت میں ارشاد فرمایا:

"ان بے دینوں کا تماشا دیمو محررسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے بد کو یوں کی جو تعفیر ہوئی اس بید کیا کیاروتے ہیں کہ ہائے سارے جہال کو کافر کہدویا۔ ہائے اسلام کا دائرہ تک کردیا۔ ( کویا اسلام بے دینوں کے قافیہ کا نام ہے۔ ان كا قافيه يخك مواتو اسلام كادائره تك موكيا) اورخود بيه طالت كه اشقيانه علماء كو مجهوزي نداولياء كؤنه صحابه كؤنه مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم كو\_نه جناب كبريا\_ سب يرتكم كفراكا ديا اورخود بي كيم ملمانول كے بيجے بينے رہے .....لعية الله على الظالمين \_خبردار ظالمول برغدا كى لعنت ہو\_ (القرآن) آمين \_ آمين \_ ثم آمين - (خالص الاعتقاد - از فاصل بريلوي ص 51 ناشر برم فكروهمل كراجي) "اكرىيدشنامى حضرات بعى اس بدلے برراضى بول كدوه اللدورسول جل وجلال صلى الندعليه وآله وسلم كى جناب مين محتاخى بيد بإزاّ جائيں اور بيشرط لكائيں كهروزانهاس اس بنده خداكو پياس بزار مغلظ كاليال سنائيس اورلكه كرشائع فرمائيس-اكراس قدر برييك ندمجر اور محدر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي محتاخی سے بازر منااس شرط پرمشروط ہے کہ اس بندہ غدا کے ساتھ اس کے باب دادا اکابرعلاء قدست اسرار بم کومجی گالیاں دیں تو ایں ہم برعلم اے خوشا تعیب اس کا کداس کی آبرواس کے آباؤ اجداد کی آبروبد کو بوں کی زبانوں سے محمدرسول الندسلى الله عليه وآله وسلم كى آبروك ليے سيندسپر ہوئے۔ (حسام الحرمين \_خلاصەنوا ئدفتوى)

اللہ اللہ! محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس درجہ عاجزی کا مظاہرہ۔وہ فاضل بریلوی کہ جن کاقلم اعداء کے لیے بخرخونخوار برق ہے۔ کس حسن عقیدت کے ساتھ کھہ رہے ہیں کہ گالیوں کے لیے

تاجدار ملك يخن (62) و (1 المدينه دارالاشاعت لاهور

میراسینہ حاضر ہے۔ خُد ارامیر ہے رسول محتر م صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوتو گالی نہ دو عشق رسول کا کمال ہے ہے کہ جب امت اسلام پرکڑا وقت آئے تو راہنمایان قوم تبعی ومصلی اٹھا کر حجروں میں مقیم ہونے کے بجائے میدان عمل میں آئیں۔ محبت رسول خُد اصدافت شعاری سکھاتی ہے۔ مصلحت اندیشی نہیں بلکہ سُنتِ حسین رضی اللہ عنہ کوزندہ کرنے کا جوصلہ عطا کرتی ہے اور وقت بیرتقاضا کرتا ہے۔

نکل کر خانقاہوں سے اوا کر رسم شہری کہ فقر خانقائی ہے فقط اندوہ و دلیری
امام احمدرضا خال نے عشق رسول صلی الله علیہ وسلم کی ایمان آفریں راہوں پر سفر کرتے ہوئے
جس پر چم صدافت کواٹھایا تھا اسے بھی جھکنے نہ دیا۔ اگریز کی حکومت تھی۔ اس وقت کی حکومت انگلشیہ جو
درجنوں مما لک کواپنی نو آبادیاں بنا چکی تھی۔ اس حکومت قاہرہ کے سائے میں ہندو عفریت اپنی طاقت
مضبوط کر رہا تھا۔ ہندوؤں اور اگریزوں کواپنی مرضی کے مطابق نام نہا دعلاء بھی میسر آئمے۔ کی کواپنا خود
کاشتہ پودا بنا کر اس سے خانہ ساز نبوت کا دعوی کر دادیا۔ بعض کواپنی مرس سے جہاد
صوبہ سرحد میں سکھوں سے لڑنے کے لیے بھیجے ہوا۔ کویا کفر صرف صوبہ سرحد میں ہے۔ بعض سے جہاد
کے حرام ہونے اور اگریز کی حمایت کے فتوے داوائے۔

تاجداد ملكين ( المدينه دارالاشاعت لاهور

سے کہ "ہندوسلم بھائی بھائی" کے نعرے کو حقیقت بخشنے کے لیے گائے کی قربانی مچھوڑ دو۔ان کے مندروں اور گوردواروں میں حاضری دیا کرو۔ایے عالم میں دوقو می نظریہ کے عظیم دائی امام احمدرضا خال نے مجددالف ٹانی شیخ احمدسر ہندی کے نعرہ مستانہ کو پھرسے زندہ کرتے ہوئے بار بار فر مایا:

"فال نے مجددالف ٹانی شیخ احمدسر ہندی کے نعرہ مستانہ کو پھرسے زندہ کرتے ہوئے بار بار فر مایا:

"فی الواقع گاؤ کھی ہم مسلمانوں کا نہ ہی کام ہے جس کا تھم ہماری پاک کتاب کام مجید میں متعدد جگہ پر موجود ہے۔اس میں ہندوؤں کی امداد اور اپنی نہ ہی

معنرت میں کوشش اور قانونی آزادی نہ کرے گا۔ مگر وہ جومسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ (رسالہ انفس الفکر فی قربان البقر 1298ھ)

تاریخ شاہد ہے کہ عشاق مصطفی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ دین فروشوں نے جموئے الزامات کی پوچھاڑ اس زور سے کی اور اس شدت کثرت اور اس ڈھٹائی ہے جموث بولا کہ بعض اوقات اپنے بھی وصوکہ کھاجاتے ہیں جب ہندونو ازعلاء نے دیکھا کہ ان کی ہندواور اگریز نوازی کا پر دہ چاکہ ہور ہا ہو آپ پرانگریز دوئی اور حکومتِ انگلشیہ کے مفاوات سے ہمدردی کا الزام لگایا لیکن دوسرے الزامات کی طرح اس الزام کے غبار سے بھی جلد ہوا نکل گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ دروغ کوؤں کی نسل اب بھی در افظوں میں الزامات کی تکرار کے جارہی ہے۔ یہ الزام اپنی موت آپ مرچکا ہے۔ پاکتان کے در افظوں میں الزامات کی تکرار کے جارہی ہے۔ یہ الزام اپنی موت آپ مرچکا ہے۔ پاکتان کے ایک ناموراور غیر جانبدار مشہور صحافی شوکت صدیقی تکھتے ہیں۔

"ان کے (حضرت فاضل بریلوی) کے بارے میں وہابیوں کا بیالزام کہ وہ اگریزوں اگریزوں کے پروردہ یا اگریز پرست تھے۔ نہایت گراہ کن ہے۔ وہ اگریزوں اوران کی حکومت کے اس قدر کٹر دیمن تھے کہ لفا فہ بمیشہ الٹا کلٹ لگاتے تھے اور برطلا کہتے تھے کہ میں نے جارج پنجم کا سر نیچا کر دیا ہے۔ انہوں نے زندگی برطلا کہتے تھے کہ میں نے جارج پنجم کا سر نیچا کر دیا ہے۔ انہوں نے زندگی مجرانگریزوں کی حکمرانی کوشلیم ہیں کیا۔ مشہور ہے کہ مولا نا احمد رضا خال نے بھی عدالت میں حاضری ہیں دی۔"

مشهور محقق سيد الطاف على بريلوى استعمن ميس رقمطرازيس:

''اس طرح حعزت کا عہد تھا کہ وہ بھی انگریز کی عدالت میں نہ جا کیں ہے۔

تا جدار ملكين ( المدينه دار الاشاعت لاحور

ان کا سب سے مشہور واقعہ جو میرے مشاہدہ بیل آیا۔علمائے بدایوں سے نماز جعدی اؤان ٹانی نزومنبر یا صحن مسجد بیل ہوئے مسئلے پر اختلاف تھا جس بنا پر مقدمہ بازی تک نوبت آپنجی ۔ اہل بدایوں مدی تھے اور انہوں نے اپنے ہی شہر کی عدالت بیل استفا شرائر کیا تھا۔مولا نا صاحب کے نام عدالت سے سمن شہر کی عدالت بیل استفا شرائر کیا تھا۔مولا نا صاحب کے نام عدالت سے سمن آیا۔ اس پر حاضر نہ ہوئے تو احتمال گرفتاری کی بنا پر ہزاروں ہزار عقیدت کیش مولا نا صاحب کے دولت کدے پر جمع ہوگئے۔ نہ صرف جمع ہوئے بلکہ آس پر وس کی سرکوں اور گلیوں میں با قاعدہ ڈیرے ڈال دیئے۔ دات دن اس عزم کے ساتھ چو سی ہونے گئی کہ جب وہ سب جان قربان کردیں گے تو قانون کے کارندے مولا نا کو ہا تھ لگا سکیں گے۔'' (سید الطاف علی پر بلوی۔ دوز نامہ جنگ کارندے مولا نا کو ہا تھ لگا سکیں گے۔'' (سید الطاف علی پر بلوی۔ دوز نامہ جنگ کارندے مولا نا کو ہا تھ لگا سکیں گے۔'' (سید الطاف علی پر بلوی۔ دوز نامہ جنگ کارندے مولا نا کو ہا تھ لگا سکیں گے۔'' (سید الطاف علی پر بلوی۔ دوز نامہ جنگ کارندے مولا نا کو ہا تھ لگا سکیں گے۔'' (سید الطاف علی پر بلوی۔ دوز نامہ جنگ کے۔'' (سید الطاف علی پر بلوی۔ دوز نامہ جنگ کارندے مولا نا کو ہا تھ لگا سے کے۔'' (سید الطاف علی پر بلوی۔ دوز نامہ جنگ کارندے مولا نا کو ہا تھ لگا سے کارندے مولا نا کو ہا تھ لگا سے کارندے مولا نا کو ہا تھ لگا سیا کھوں گا سیا کہ کو تا میں کارندے مولا نا کو ہا تھ لگا سے کھوں کے کہ نوری 79ء کارندے مولا نا کو ہا تھ لگا سے کہ نوب کے کہ نوری 79ء کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کا کھوں کی کھوں کے کھوں کی کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھ

انگریزی حکومت کی خیرخواہی مطلوع ہوتی تو حضرت فاضل بریلی وظیفہ خوار ہوتے۔آپ کویا آپ کی اولا دکوخطابات سے نوازا جاتا۔اس دور میں شمس العلماء کا خطاب تو ریوڑیوں کی طرح بث رہا تفامگرآپ کا اورآپ کی اولا دکا دامن پاک رہا کیونکہ:

تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں۔ بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری ملی میں استعمن میں داکٹر سیدمطلوب حسین وضاحت فرماتے ہیں:

"وہ لوگ جن کو دوقو می نظریے کی بات پند نہی اور دعوی اسلامیان ہند کے مفاوات کا کررہے تھے۔انہوں نے امام احمد رضا خال کی صرف خالفت ہی نہیں بلکہ انہیں بدنام کرنے کی کوششیں بھی کیں۔مشہور کیا گیا کہ احمد رضا آگریزوں کے خیرخواہ بیں اوران سے وظیفہ حاصل کرتے ہیں۔جذباتی دورتھا' بات مشہور ہوگئی۔تاریخ میں اس سے بڑا جموث شاید نہ ہی بھولا گیا ہو کیونکہ حقیقت اس موگئی۔تاریخ میں اس سے بڑا جموث شاید نہ ہی بھولا گیا ہو کیونکہ حقیقت اس سے بڑا جموث شاید نہ ہی بھولا گیا ہو کیونکہ حقیقت اس سے بڑا جموث شاید نہ ہی بھولا گیا ہو کیونکہ حقیقت اس سے بڑا جموث شاید نہ ہی بھولا گیا ہو کیونکہ حقیقت اس سے بڑا جموث شاید نہ ہی بھولا گیا ہو کیونکہ حقیقت اس سے بڑا جموث شاید نہ ہی بھولا گیا ہو کیونکہ حقیقت اس سے بڑا جموث شاید نہ ہی بھولا گیا ہو کیونکہ حقیقت اس سے بڑا جموث شاید نہ ہی بھولا گیا ہو کیونکہ حقیقت اس سے بڑا جموث شاید نہ ہی بھولا گیا ہو کیونکہ حقیقت اس سے بڑا جموث شاید نہ ہی بھولا گیا ہو کیونکہ حقیقت اس سے بڑا جموث شاید نہ ہی بھولا گیا ہو کیونکہ حقیق سے تقطعی برعکس تھی ہے۔

(معارف رضارکرایی 1985می 198)

تاجداد كمكن ( المدينة دارالاشاعت لاحور

اس حوالے سے سید الطاف علی پر بلوی (جومسلکا پر بلوی نہیں ہیں) کی ایک اورتحریر سے اقتباس ملاحظہ ہو:

"سیای نظریے کے اعتبار سے حضرت مولانا احمد رضا خال صاحب بلاشبہ حریت پسند تھے۔اگر بزاوراگریزی حکومت سے دلی نفرت تنی میش العلما چتم کے خطابات وغیرہ کو حاصل کرنا ان کے بیان کے صاحبز دگان مولانا حامد رضا خال مصطفیٰ رضا خال صاحب کو بھی تصور نہ ہوا۔ والیان ریاست اور حکام فال مصطفیٰ رضا خال صاحب کو بھی بھی تصور نہ ہوا۔ والیان ریاست اور حکام وقت سے قطعاً راہ ورسم نتھی۔"

(روزنامه جنگ کراچی \_25 جنوری 1979ء)

بیر حقیقت ہے کہ جس کے دل و د ماغ میں عشق مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہالیات بس رہی ہوں وہ شاہان کجکا ہ سے س طور مرعوب ہوسکتا ہے۔ ز مانہ جس کے در پر جھک ر ہا ہو وہ والیان ہند کی مراعات کیسے قبول کرسکتا ہے۔

کروں مدح اہل دول رضا 'پڑے اس بلا میں میری بلا میں میں محمد اوں اپنے کریم کا مرادیں پارہ ناں نہیں

عثق مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم صرف لفظول کی گل کاریول کا طالب نہیں ہوتا۔ وہ تو عمل کی میزان چاہتا ہے۔ عثق حضور ہیں سرشاراحمد رضا خال فاضل بریلوی جان گئے سے کہ لفظ دوقو می نظریہ اسلام ہی مسلمانوں کو حیات نوکی نوید و سے سکتا ہے۔ بینظریہ بحبت رسول صلی الله علیه وآلہ وسلم کی معرائ ہے۔ کیونکہ ای نظریہ کی بنا پر اسلامی اخوت اور مسلم عالمگیریت کی بنیاد پڑی تنی ۔ فاضل بریلوی نے اگر پر اور ہندو کے عزائم کو بھانپ کر اسلامیان ہندگو مسلم قو میت کا لانحمل دیا۔ اس لانحمل کوجس کی بنیا و خود حضور رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے سکے کا فرپچا ابولہب کو محکم اکر اور اپنے سیاہ فام صادق غلام سیدنا بلال کو سینے سے لگا کر رکھی تنی۔ برصغیر میں بہی نظریہ خواجہ بھر معین اللہ بین چشتی محمد بن قاسم مجد و الف ٹانی اور دوسر سے صوفیائے کرام کی بدولت پروان چڑ حتا رہا ۔۔۔۔۔ مگر اب آگریز اور ہندوؤں کے الف ٹانی اور دوسر سے صوفیائے کرام کی بدولت پروان چڑ حتا رہا ۔۔۔۔۔ ملیوں نے اس دوقو می نظریہ کو دحند لا دیا تھا۔ فاضل بریلوی نے عشق مصطفوی کے نقاضوں کو بجا

\_https://ataunnabi.blogspot.com/\_ تاجدار ملکتن (100-66) ---- (المدینه دارالاشاعت لاهور

لاتے ہوئے اسے پھر سے نئی تب و تا ب عطائی اور اسلامیان ہند کو باور کرایا کہ تہاری بقائی میں ہے کہ نصاری اور ہنود سے تعلق تو رُکر اسلامی اخوت کے نام پر اسلام کی نشاۃ ٹانیہ کے لیے میدان عمل میں از آؤے ہم اس خمن میں فقط کوٹر نیازی مرحوم کے ایک مقالہ کے ایک اقتباس پر اکتفاکرتے ہیں:

'' امام احمد رضاگا ندھی کے بچھائے ہوئے اس دام ہم رنگ زمین کوخوب دکھ سے انہوں نے متحدہ قومیت کے خلاف اس دفت آواز اٹھائی جب اقبال اور قائد اعظم بھی اس کی زلف گرہ کے اسیر تھے۔ دیکھا جائے تو دوقو می نظریہ کے عقیدے میں امام احمد رضام قتد این اور بیدونوں حضرات مقتدی ۔ پاکستان کی تحریک کے بھی فروغ حاصل نہ ہوتا اگر امام احمد رضا سالوں پہلے مسلمانوں کو ہندوؤں کی جالوں سے باخبر ندر کھتے۔''

(كوثرنيازى ـ امام احمد رضا بهمه جهت شخصيت . صفحه 25 اداره محقيقات رضا 1991ء)

آج زمانہ تعلیم کرتا ہے کہ امام احمد رضا ایک فرونیس بلکہ ایک نظریے کا نام ہے۔ وہ نظریہ جوجت
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاوداں بہاروں ہیں جنم لیتا اورای ہیں فتا ہوجاتا ہے۔ کیے ممکن تھا کہ امام
احمد رضا تمام زندگی عشق مصطفوی کے تقاضوں کی بجا آوری ہیں گزار دیتے اور تا تید خد اوندی اور
انعامات مصطفیٰ علیہ التحیہ وبالثناء ہے محروم رہے۔ رب کریم کا سب سے بڑا انعام جوان پر بارائن نور کی
صورت میں برسا وہ ان کی نعت کوئی ہے۔ ایک طویل عرصہ گزرجانے کے باوجود تمام اردونعت کوشعراء
آپ ہی کوام نعت کویاں تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کی تمام نعتیہ شاعری ایک طرف اور سلام ایک طرف
سلام کیا ہے۔ باو بہاری ہے۔ عنایات حضور کی خوشبوئے عالم نواز سے مہلکا گلتان ہے جس میں ہرشعر
کلیوں اور پھولوں کی خوشبو لیے ہوئے ہے۔ برصغیر پاک وہند کا تو کیا کہنا مرزمین عرب وجم میں جہال
کلیوں اور پھولوں کی خوشبو لیے ہوئے ہے۔ برصغیر پاک وہند کا تو کیا کہنا مرزمین عرب وجم میں جہال
کمی جائے حتیٰ کہ یورپ کے مما لک سے افریق مملکتوں تک جہاں بھی جائے وہاں کی مساحد خانقا ہوں ایک ایک نورمد قدی انجر رہا ہے کہ
مصطفیٰ جان رحمت پر اکموں سلام

تاجدادِ ملك سخن (67) --- (المدينه دارالاشاعت لاهور

حالانکہ آپ بطور خاص شاعر نہ تھے۔ نظاتو فیل ایز دی تھی جو آپ کی نعت کوئی کو جا دوانی حسن عطا کرکے آپ کے پیغام کی سرفرازی کا اہتمام کر رہی ہے۔

ایے عاش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جوتمام زندگی اپنے آقا کے پیغام کو عام کرنے کے لیے دشمنان رسول کے خلاف سید ہر برا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس طور نوازا ہوگا۔
آپ کی مرتبہ حالت خواب میں زیارت سرکارسے مشرف ہوئے۔ جج کرنے گئے۔ مدید طیبہ پنچے۔ در رسول تک حاضری ہوگئ تو پھرار مان بے ساختہ مجلئے گئے۔ آپ بلا شبہ فنانی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت امام مالک رصة اللہ علیہ کو مدید طیبہ کے گئی کو چوں سے اتنی عجت تھی کہ ساری عمرائ شہر پر نور میں گزاردی۔ اگر مدید طیبہ سے ایک مرتبہ باہر مے بھی تو مکہ کرمہ رقح بیت اللہ کے لیے۔ ای طرح امام احمد رضا خال کے دل میں ہروقت مدید طیبہ کے جلوے مجلتے ہے۔ آپ فر مایا کرتے ہے ''وقت مرگ قریب رضا خال کے دل میں ہروقت مدید طیبہ کے جلوے مجلتے ہے۔ آپ فر مایا کرتے ہے ''وقت مرگ قریب جا اور میرا دل ہند تو ہند' مکہ کرمہ میں بھی مرنے کو نہیں چا ہتا۔ اپنی خواہش بھی ہے کہ مدید منورہ میں ایمان کے ساتھ موت اور بھی تارک میں خیر کے ساتھ دفن نصیب ہو۔ اور وہ قا در ہے۔ (الملفو ظا ت) ایمان کے ساتھ موت اور بھی ترک ان کے اشعار میں یوں جملکتی ہے:

عشق احمد میں جسے جاک گریباں دیکھا مگل ہوا صبح ہمیشہ اسے خنداں دیکھا تھا ملاقات رضا کا ہمیں اک عمر سے شوق بارے آج اس کو مدینہ میں غزل خواں دیکھا

جے بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی تو آپ 31 دن مدینہ طیبہ میں رہے۔اس تمام عرصہ میں صرف ایک مرتبہ سیدالشہد اءامیر حمزہ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے مجئے۔ باتی تمام وقت گنبد خصری مبارک اور نورانی ماحول میں گزار دیا۔

ایک رات ول میں پر الانبیاء صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ مواجہہ شریف میں کھڑے ہوکردرودوسلام کا نذرانہ پیش کرتے رہے کیکن زیارت سے مشرف نہ ہوسکے۔ جب بقراری حدے گزری توازخودرفکل کے عالم میں غزل خوال ہو گئے

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور جب حسرت دیدارا پی انتہا کو پہنچ ممئی تو مقطع عرض کیل

تاجداد ملكين ( المدينه داوالاشاعت لاحور )

کوئی کول پوچھے تیری بات رضا تھے سے کتے ہزار پھرتے ہیں ۔ بدکہنا تھا کہ قسمت جاگ آئی اورچھ ترسے حالت بیداری میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرفراز ہو مجے۔ (سوائح اعلیٰ حضرت ص 290)

حالت بیداری بھی حضور عکی العملوی و السلام کی زیارت بیانی خدمات کا انعام ہے جودہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہوکر عمر کے آخری کھات تک انجام دیتے رہے۔ اس سعادت پر حضرت کفایت علی کافی علیہ الرحمة یا وآرہے ہیں۔

دیکھتے جلوہ دیدار کو آتے جاتے گل نظارا کو آگھوں سے لگاتے جاتے

پائے اقدس سے اٹھاتے نہ بھی آگھوں کو روکنے والے اگر لاکھ بٹاتے جاتے

انسان کا وقت آخراس کے کروار کی بہترین حکائی ہوتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بر پلی کا

وقت وصال آیا تو آپ کے آخری کلمات اور نصائے پڑھ کر جرت ہوتی ہے کہ یمرد کامل ایسے عالم بیل

غدااور رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد بیل کس ورجہ متعزق ہیں۔ آپ نے اپ وصال سے محن چند ہوم تیل اپنے پیروم شد صفرت سید آل رسول مار ہروی کے عرس کے موقعہ پر جوخطب دیا وہ عشق رسول

کی منہ بولتی تصویر ہے۔ آپ پر بیاری اور کمزوری کا غلبہ تھا۔ صاف نظر آر ہاتھا کہ آپ چرائی سح بیں اور

آپ نے اپنے رفت آگئیز خطبے میں اپنے جانے کے اشار سے دے کر مجمع عظیم میں طوفان افک بیا کر

دیا۔ عرکہ کال کاعشق صفور ہے کہ اس موقع پر اس کی روشی ہوں لٹائی کہ چاروں طرف حب رسول صلی اللہ

دیا۔ عرکہ کال کاعشق صفور ہے کہ اس موقع پر اس کی روشی ہوں لٹائی کہ چاروں طرف حب رسول صلی اللہ

" حضورِ اقد سلی الله علیه وآلہ وسلم رب العزت کے نور ہیں۔ حضور سے صحابہ روشن ہوئے ان سے انکہ جہتدین روشن ہوئے ان سے ہم روشن ہوئے اس سے ہم روشن ہوئے اس سے ہم روشن ہوئے اب کے بین کہ بینو رہم سے لیاد ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہوجاؤ۔ وہ نور بیہ ہے کہ الله اور رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مجی محبت ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی محبت ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی محبت کی عداوت جس سے الله اور رسول صلی الله علیہ محریم اور ان کے دوستوں مسلی الله علیہ محریم اور ان کے دوستوں مسلی الله علیہ سے الله اور ان کے دوستوں مسلی الله علیہ سے الله اور ان کے دوستوں مسلی الله علیہ سے الله اور ان کے دوستوں مسلی الله علیہ سے الله اور ان کے دوستوں مسلی الله علیہ سے الله اور ان کے دوستوں مسلی الله علیہ سے الله اور ان کے دوستوں مسلی الله علیہ سے الله اور ان کے دوستوں سے سے معلیہ دوستوں سے الله اور ان کے دوستوں سے الله اور ان کے دوستوں سے الله وار ان کے دوستوں سے الله علیہ دا الله علیہ دوستوں سے الله وار ان کے دوستوں سے دوستوں سے

عليه وآله وسلم كى مبك يميل كئي -اس تاريخي خطب كا فقط ايك ا قتباس پيش ب:

https://ataunnabi.blogspot.com/

تابدارلک تخن (69)—(المدینه دارالاشاعت لاهور

وآلدوسلم کی شان میں ادنی تو بین پاؤ کروہ تمہارا کیمائی بیارا کیوں نہ ہو فورا اس سے جدا ہوجاؤ۔ جس کو ہارگا ورسالت میں ذرائجی گنتاخ دیکھؤ پھر وہ تمہارا کیمائی بزرگ معظم کیول نہ ہو این اندر سے اسے دودھ سے کمی کی طرح نکال کر بھینک دو۔"

(وصايا شريف م،3,4 ازمولا تاحسنين رضاخال مطبوع توراني كتب خاندلا مور)

فاضل بربلوی کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی مظاہر سے ان کی پوری زندگی میں نظر آتے ہیں۔ آپ کے تذکار ش لکھا ہے کہ جب استراحت فرماتے تو اس انداز سے لیٹنے سے کہ مجب پاک کا اسم گرائ 'محک' (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بن جاتے سے ۔ آپ نے وفات سے پہلے دفن کے بارے ش اوب یہ وصیت فرمائی کہ میری قبر کوا تنا کشادہ رکھنا کہ جب سرکار میری لحد میں تشریف لائیں تو میں قبر میں اوب سے کھڑا ہو سکول' آپ کے وصایا شریف کا مطالعہ سیجئے تو معلوم ہوگا کہ جب رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار پھوٹ رہے ہیں۔

آپآل رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) کا بے بناہ احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پاکی پرسوار
ایک جبل میں جارہے تھے۔ پاکی اٹھانے والے کہاروں میں ایک بوڑھا سید بھی تھا۔ حالت کشف و
مراقبہ میں معلوم کرلیا۔ فوراً پاکی رکوائی بیچا ترے سید بزرگ سے معانی ماگی اور زیردی انہیں پاکی میں
بٹھایا اوردوسرے کہاروں کے ساتھ ٹل کر پاکی کودور تک لے گئے۔ آپ بی کاشھر ہے
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ٹور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا
سادات کی خدمت کرنے کو سعاوت عظیم خیال فرماتے۔ جب بھی کوئی سیدزادے حاجت مند
تشریف لاتے تو ان کے سوال کرنے سے پہلے بی جو پھوجتی ہوتا' ان کی خدمت میں نذرانہ کردیتے اور
فرماتے حضور سب پھوآپ کا ہے' تیول فرمائے۔'' ایک بارآپ کے مدرسہ کے ایک طالب علم نے
سیدزادے کونام لے کر بلندآ وازے پکاراتو آپ نے انہیں فوراً بلایا اور فرمایا:

"سیدزادے کواس طرح بکاڑتے ہو۔ مجی آپ نے جھے بھی ان کا نام لیتے سا ہے۔ آئندہ خیال رکھا کریں۔"

تاجدادِ لمكسخن (70)—(المدينة دارالاشاعت لاحور

اسى مجلس ميس دوران كفتكوفر مايا:

"قاضی اگرسیدکو حدالگائے تو خیال نہ کرے کہ میں سزادے رہا ہوں بلکہ بیضور کرے کہ میں سزادے رہا ہوں بلکہ بیضور کرے کہ میں اور کے کہ شاہزادے کے پاؤل میں کیچڑ بجر می ہے اسے دھور ہا ہوں۔"
(الملفوظ حصہ سوم)

ایک مرتبہ نو دس سال کی عمر کے ایک لڑے کوا مور خانہ داری کے لیے ملازم رکھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بیسیدزادے ہیں۔اعلی حضرت فاضل بر بلوی نے گھر والوں کوتا کیدگی کہ ' خبر دارصا حبز ادے سے کوئی کام نہ لیا جائے کیونکہ بیر مخدوم زادے ہیں۔انہیں جس چیز کی ضرورت ہو چیش کر دی جائے۔جس تنخواہ کا وعدہ ہوا ہے وہ با قاعدگی سے نذرانے کے طور پر پیش کی جائے۔''

امام احمد رضااس صدی کی علمی و قلری لحاظ ہے اہم ترین علمی اور نظریاتی شخصیت ہے۔ عرب وعجم آپ کی اعلیٰ سرفرازیوں کے یکسال طور پر قائل ہے۔ آپ کا سیدزادوں کے سامنے یوں سرنیاز خم کرنااور ہر لحاظ ہے ان کی خوشنودی کے لیے کوشاں رہنا ہیں امر کا واضح ترین اظہار ہے کہ آپ محبت رسالتمآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس بلند و بالا مقام پر فائز ہے اس مقام پر فائز رہنے والے ہے ایس بی توقع کی جاسکتی تھی۔

ای عشق رسول صلی الله علیه وسلم نے آپ کوغیر معمولی انعامات اور روحانی اعزازات سے نوازا تھا۔ آپ نے اپنی تھا۔ آپ نے 25 صفر 13,40 ھ مطابق نومبر 1921 میں اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ آپ نے اپنی وفات چار ماہ با کیس ون قبل اپنی تاریخ وفات اس آیت سے نکالی تھی۔ ویطاف علیهم جانبیته من فضت واکواب (1340) (ترجمہ خُد ام چا ندی کے کور سے اور گلاس لیے انہیں گھیرے ہیں۔) مضت واکواب (1340) (ترجمہ خُد ام چا ندی کے کور سے اور گلاس لیے انہیں گھیرے ہیں۔) معزت محد محدث کھوچھوی فرماتے ہیں کہ 'محد سریعلی سین شاہ اشر فی وضوفر مارے تھے کہ اچا تھی کہ دونے گے۔ میں آگے برد ھا تو فرمایا کہ بیٹا میں فرشتوں کے کا عد ھے پر قطب الارشاد کا جنازہ وکھے کردو پڑا۔ چند کھنے بعدریل سے اعلیٰ حضرت کے وصال کا تارآ گیا۔

(انواررضا)

محدث کھوچھوی مزیدفر ماتے ہیں جب حضرت والد ماجد نے آپ کی وفات حسرت آیات کی خبرسی تو

تاجدار ملك سخن (71) و المدينه دارالاشاعت لاهور

بساخة ذبان پرآگیا۔ رحمته الله تعالی علیہ (1340 ه) ابجد کے لحاظ سے حساب کیا گیا تو آپ کی تاریخ وصال 1340 ھے سیمی سال کے اعتبار سے آپ کی تاریخ وصال حسب ذبل تھی۔ امام الهدیٰ عبد المطفیٰ احمد رضا علیه الرحمه 1921ء

ادھر 25 صفر 1340 ھو کھمت کا آفتاب رشد وہدایت کا ماہتاب اس جہان فائی سے دارالبقا کو رخصت ہوا۔ ادھر ایک شامی بزرگ اس تاریخ کو بیت المقدس میں خواب و کھر ہے تھے کہ حضور اقد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فر ماہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حاضر در بار ہیں۔ مجلس پرسکوت طاری ہے۔ ایسامعلوم ہور ہا ہے کہ کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شامی بزرگ بارگا و رسالتمآب میں عرض کرتے ہیں کہ فداك امی واہی۔ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں کس کا انتظار ہے۔ سیدعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ احمد رضا کا انتظار ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔ احمد رضا کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ہندوستان کے بریلی کے باشندے ہیں۔

بیداری پر پنة چلا که اعلیٰ حضرت احمد رضا مندوستان کے جلیل القدر عالم بیں اور اب تک بقیدِ
حیات بیں۔ وہ شامی بزرگ شوق زیارت میں آپ کی ملاقات کو مندوستان کی طرف چل پڑے۔ بر یلی
پنچ تو انہیں بتایا گیا کہ آپ جس محب رسول کی ملاقات کوتشریف لائے بیں۔ وہ تو 25 صفر 1340 ھکو
وصال فرما مے بیں۔ وہ بزرگ عالم حیرت میں گم ہوکر فاضل بر یلوی کے مقدر پر دشک کرنے گئے کہ
جس تاریخ کوخواب میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوا مام احمد رضا کا انتظار کرتے و کیصتے ہیں وہ تو عالم اسلام کے عظیم المرتبت بطل جلیل کے دار فانی سے کوجی کرنے کا دن ہے۔

فاضل بریلی کی نعقیہ شاعری بااشہ عثق رسالتمآب سلی اللہ علیہ وسلم کی حسین ترین تغییر ہے۔ نعت و مدحت میں آپ کو جو دوا می سرفرازی نعیب ہوئی وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک محدول کا منات کے لطف وکرم کی تجلیات ان کے ول وو ماغ کا اعاطر نہ کیے ہوں۔ اس پذیرائی کا امام احمد رضا کو مجمی احساس تعااس کیے فرماتے ہیں۔

روکیے سرکو روکیے ہاں یہی امتحان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے

پین نظروہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ

تاجدار ملكرين (72) والمدينه دارالاشاعت لاهور

آپ. کے دصال مبارک اور دصال شریف کی بابت پڑھ کراس عظیم عاشق رسول ملی الله علیہ دسلم کی بابت پڑھ کراس عظیم عاشق رسول ملی الله علیہ دسلم کی بلندی درجات پرائیان آفریں جیرت ہوتی ہے۔ دصال سے دو تحفظ ستر ہ منٹ پیشتر وصیت نامہ رقم کردایا۔ دصایا نگار تنے مولانا حسنین رضا خال۔ لکھتے ہیں:

"جب دو بجنے میں چارمنٹ ہاتی تھے وقت ہو جھا گیا۔ عرض کیا گیا۔ فرمایا کھڑی سامنے کھلی رکھ دو۔ یکا کیک ارشاد ہوا تصاویر ہٹا دو۔ عرض کیا گیا یہاں تصاویر کا کیا ارشاد ہوا تصاویر ہٹا دو۔ عرض کیا گیا یہاں تصاویر کا کیا گام؟ بیخطرہ گزرتا تھا کہ خود ارشاد فرمایا۔ یہی کارڈ کفانے کو روپیے پییہ۔ "
(وصایا شریف می 8 حسنین رضا خال)

الله الله نظر علی وقت ہوتی کم ہوجاتے ہیں مرآپ واس وقت بھی اتباع سنت رسول کا پاس ہے کہ قریب کوئی اللہ کی چیز ندر ہے جس پر برطانوی حکم انوں کی تصویر ہو۔ ایسے عالم میں جنازے تدفین اور صدقہ خیرات کے بارے میں فرماتے رہے مگر کوئی پہلو بھی ایبانہ چھوڑا جس میں عشق رسول نمایاں نہ ہو۔ کیا خوب ارشاد فرمایا:

"جنازے کے آئے آئے معروف نعت "تم پر کروڑوں سلام" پڑھی جائے۔کوئی مدحیہ شعر ہرگزنہ پڑھا جائے۔"

وصایا شریف کو پڑھ کراحساس ہوتا ہے کہ منزل عشق وعقیدت کا رابی کمال اطمینان وسکون کے لیے اپنے بحبوب عظیم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہارگاہ میں حاضر ہور ہاہئے جے یقین ہے کہ تیرے الیان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے کے تیرے کے امان ہے تیرے کے تیرے کے امان ہے تیرے کے امان ہے تیرے کے تیرے کے

دراصل عثق رسول صلی الله علیه وآله وسلم ایک لا متنائی جذبہ ہے جو بھی وقتی یا بنگائ نہیں رہا۔ جے بھیشہ دوام بی دوام ہے۔اعلی حضرت فاضل پر بلوی رحمۃ الله علیہ نے اپنا گلستان حیات اسی جذبہ ب کرال سے مہمائے رکھا۔ بہی وجہ ہے کہ آج جب آپ کے دصال کوایک طویل عرصہ بیت کیا ہے تو آپ کا یہ جذبہ مجت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم آپ کے بے شارعشاق اورا را دت مندوں کے دلوں میں خطال ہو چکا ہے۔

رب كريم كى لا كه لا كه ومتيس مول احدر ضاخال فاصل بريلوى بر

تاجدار كمك تخن حصور المدينة دار الاشاعت لاهور

- المام كم المنام كالمناه المناه المناه والمرسلم من المنام كيا المنام كيا المنام كيا المنام كيا
- جنہوں نے اگریزوں ہندووں منکھوں قادیا نیوں رافضیوں اور گتا فان ہارگا و نبوت سے ایک بی وقت میں وقت میں فیصلہ کن جنگ لڑی اور تاریخ نے انہیں فاتح اور کامران قرار دیا کیونکہ ان کی سب سے بڑی قوت محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنی۔
- اللہ جوتمام عرصفی مسطی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے اور اپنی حیات مستعار کے آخری سانس کی سانس کے تام کی سانس سندور سے رہنمائی کیتے رہے۔ کک اس عشق حضور سے رہنمائی کیتے رہے۔
- ا جومسلحت نا آشنا تنے۔رسم شبیری کے خوکر تنے۔سنب خلیل علیہ السلام کی بجا آوری میں وقت کے ہم انتظام کی بجا آوری میں وقت کے ہرآتشکدہ میں رضائے خداومصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بے خطر کو دیڑنے کا حوصلہ رکھتے تنے۔
- ایک ایک ایک ایک ایک ورق محبت سرور کونین سے مہلکا ہوا گل کدیہے جس سے زمانہ شام ابد کی تحریروں کا ایک ایک ورق محبت سرور کونین سے مہلکا ہوا گل کدیہے جس سے زمانہ شام ابد کیک گلری دلآویزی کا سامان مہیا کرتارہے۔
- ایک ایک ایک ایک ایک شعرعشاق حضور صلی الله علیه وآله وسلم کوادب وعقیدت کا اسلوب فکرعطا کرد ہا ہے اور منزل عشق حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے جادہ حق سے جھکنے والوں کو پیغام دے دہ جا ہے کہ سے جھکنے والوں کو پیغام دے دہاہے کہ

مفوکریں کھاتے پھرو سے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول عمیا ہے ہز عمیا

تاجدار ملك يخن ( المدينه دارالاشاعت لاحور

# حسان العصر

امام احمد رضا خال فاضل بر بلوی رحمة الله علیہ کو خدا نے جن لازوال علمی وفقہی کمالات باطنی ونظری خصوصیات اورعلمی و اوبی خصائص سے نواز رکھا تھا ان جس سے ایک صفت خاص آپ کی منفرونعت کوئی ہے۔ اگر ایسے اسا تذہ فکر وفن کی فہرست تیار کی جائے جنہوں نے اس صدی جس شائے مصطفیٰ کا پرچم لہرانے والوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا تو ان جس بقینا سر فہرست حضرت فاضل بر بلوی کا اسم گرامی ہوگا کہ جن کی نحت کوئی کا اعترانی اپنوں نے ہی سر فہرست حضرت فاضل بر بلوی کا اسم گرامی ہوگا کہ جن کی نحت کوئی کا اعترانی اپنوں نے ہی نہیں بلکہ بگانوں نے بھی کیا ہے۔ بلکہ ان تابغہ روزگار ثنا کویان کوچہ مصطفے علیہ التحیة والثناء جس نہیں بلکہ بگانوں نے بھی کیا ہے۔ بلکہ ان تابغہ مام کون کویاں قرار ویا ہے۔ آپ کی نعتیہ شاعری کا سورج جب ایک بار چکا تو پھر اس کی روشنی بھی بھی مائد نہ پڑسکی۔ بلکہ جرآنے والے دور کا شاعر جب مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ذہن وفکر کوآ مادہ کرتا ہے تو احمد رضا خال فاضل بربلوی کے کلام بلاغت نظام سے راہنمائی ضرور حاصل کرتا ہے۔ جب ایشیا کی مساجد سے کے اسلامی مراکز تک جرجگہ

# مصطفى جان رحمت به لا كھوں سلام

کی صورت میں وجد آفریں سلام کی صدائیں انجرتی ہیں تو جہاں اصحاب نظر کی بلکیں عشق و عقیدت کے آندووں سے نم آلود ہو جاتی ہیں وہاں تصورات کے نہاں خانوں میں نعت گواحمد رضا خان کا جو روثن سرایا انجرتا ہے وہ اس قدر سر بلند اور سرفراز ہوتا ہے کہ ان کے معاصرین اور عمر حاضر کے نعت گوشعراء کا وجود اپنی تہام بلند قامتی کے اوجود اس کے سامنے فقر محسول ہوتا ہے۔ حاضر کے نعت گوشعراء کا وجود اپنی تہام بلند قامتی کے اوجود اس کے سامنے فقر ومزلت کی حقیق اس غیر معمولی مقبولیت جرت آئیز سر جعیت لافانی شہرت اور انمن قدر ومزلت کی حقیق وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نعتیہ شاعری سے نے قرآن حکیم سے اکتباب فیض کیا ہے۔ قرآن حکیم

تاجداد ملكين (75) المدينه داوالاشاعت لاهور

بذات خودندت مصطفی کا سب سے اہم ماخذ ہے جس کے ہربیپارے سورت اور آ ہت سے صفت و ثائے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبک پھوٹ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فقظ ایک شاعر بی نہ تنے نامور عالم دین بگانہ روزگار محدث اور بے مثل مفسر قرآن بھی تنے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ذوق وشوق کی کیف آفریں وادیوں میں گم ہو کر جب قرآن حکیم کا مطالعہ کیا تو انہیں نعت مصطفیٰ کی رفعتیں اپنے قلب و جان کا احاطہ کرتی ہوئی محسوس ہونے لگیس۔ قرآن حکیم کے مطالعہ سے آگے بڑھے تو شریعت مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خفر راہ بن می اور وقت کا بی عظیم ترین فقیمہ نعت کی گرمگ وادیوں میں سفر کرتے ہوئے بے اختیار عظمت کلام فئداوندی اور شریعت حضور صلی اللہ علیہ والے سے بیار اٹھا۔

پیشہ مرا شاعری نہ دعویٰ جھے کو ہاں شرح کا البتہ ہے جنبہ جھے کو مولے کی ثنا میں حکم مولے کا خلاف لو زینہ میں سیر تو نہ بھایا جھے کو احمد رضا خال چونکہ بہت بڑے عالم دین اور علوم شریعت سے غیر معمولی آگائی رکھنے والے نعت کوشاعر تھے۔ اس لیے انہوں نے نعت کے حقیقی مقام کو اجا گرکیا۔ اس شمن میں آپ نے نعت کی جو تعریف کی ہے وہ اصحاب ذوق کے لیے شع ہدایت ہے۔

"حقیقاً نعت شریف لکمنا برامشکل کام ہے جس کولوگوں نے آسان سمجھ لیا ہے۔ اگر بردھتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے اور کی رحمار پر چلنا ہے۔ اگر بردھتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے اور کی کرتا ہے تو تنقیص ہوتی ہے۔ البتہ حمد آسان ہے کہ اس میں صاف راستہ ہے جتنا چاہے بردھ سکتا ہے۔ غرض حمد میں اصلاً حدنہیں اور نعت شریف میں دونوں جانب حد بندی ہے۔"

رضا بربلوی نے نعت کی شرعی حدود و قیود کا پورا پورا پاس کیا ہے۔ان کا راہوار الم جب عشق وعقیدت کی جولان گاہ میں محوسنر ہوتا ہے تو ہرگام پر دلوں کے ترکیخ جذبوں کے محلئے تمناؤں کے غنچ چنگنے کی صدا کی انجائی مرحضرت رضا بربلوی نے عشق وعقیدت کی انتہائی مربلندیوں پر پہنچ کر بھی آواب شریعت اور اوب کے ساتھ احتیاط کو مدنظر رکھا ہے۔ کئی بانہ ا

تاجداد ملكيخن (76)—(المدينة داوالانشاعت لاهور

نعت کوشاع افراط و تفریط کے معاملہ میں شوکر کھا صحیے کمر اعلیٰ حضرت فاضل بر بلوی نے قرآن حکیم است مصطفیٰ اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ و کم کو خضر راہ بنا کر جب نعت کی تو ایوانِ نعت جگرگا اٹھا۔

امام احمد رضا کی نعت عشق وعقیدت کی حسین واستان ہے۔ الیمی واستان کہ جس کا ایک ایک لفظ ذوق و شوق کی کیفیات سے بہرہ ورکرتا اور عنایات مصطفوی کا حق وار شہراتا ہے۔ نعت میں عشق وعقیدت کو وہی حیثیت حاصل ہے جو پھول میں خوشبو کو حاصل ہے۔ خوشبو پھول کے باطنی حسن کو اجا گرکرتی اور اس کی حقیتی پہلیان بن جاتی ہے۔ احمد رضا بر بلوی بہت بوے عاشق رسول سے ۔ احمد رضا بر بلوی بہت بوے عاشق رسول سے ۔ یک عشق ان کا سر مایہ حیات اور یکی جمیشہ ادب و احترام ان کا اٹا شمل اور روحانی مرسول سے ۔ ایک مناز ان کے لیے ذریعہ نجات تھا۔ احمد رضا خال عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارات کی طور سجاتے ہیں اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔

لحدیث عشق رخ شہ کا داغ لے کے بطے اعمیری رات سی تھی چراغ لے کے بطے اللہ کی شرتابقدم شان ہیں ہے ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان ہی جہتا ہے میری جان ہیں یہ اللی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرما کیں جیما رکھا ہے فرش آمکھوں نے مخواب بسارت کا بجیما رکھا ہے فرش آمکھوں نے مخواب بسارت کا

مضمون آفرین کو شاعری کی جان کہا جاتا ہے۔ شاعر جتنا بلند مضمون ہا تدھے گا'اس کا کلام اتنا ہی زیادہ قبولیت عام اور فکری وفتی شوکت کا مقام حاصل کرے گا۔ اعلیٰ حضرت نے نعیب مصطفیٰ کو فراموش نہیں کیا کیونکہ آپ ہے بھے تنے کہ اس کوچہ اراوت وعقیدت میں معمولی کی شوکر بھی انہیں بلند مقام سے بنچ گراسکتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے خود نعت کے نقدس کو فحوظ دکھا بلکہ دوسرے شعراء کی بھی رہنمائی فرمائی ۔ چنانچہ اردو کے بلند پایہ شاعر حضرت اطہر ہالوڑی نے ایک نعت لکھ کرآپ کی خدمت میں بھیجی جس کامطلع یہ تھا ۔

کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ کیلا کے سامنے اعلیٰ حضرت منام منے سامنے اعلیٰ حضرت منام منام کی کا اظہار کیا کہ دوسرا مصرعہ مقام نبوت کے لائق نہیں ہے۔

تاجداد ملك فن (77) المدينة دارالاشاعت لاهور

آپ نے ملم برداشتہ اصلاح فرمائی ۔

کب بیں ورخت حضرت والا کے سامنے قدی کھڑے ہیں عرش معلی کے سامنے اعلیٰ حضرت کی اس اصلاح سے اطہر ہاپوڑی کی مضمون آفرینی اور رفعت تخیل کو چار چاند لگ گئے۔ اب ہم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة کے کلام سے مضمون آفرینی وفعت تخیل اور شوکرت فکر کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں ۔

نہیں سنتا ہی نہیں مائلنے والا تیرا
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں
کوئی تو شہد شفاف چشیدہ ہونا تھا
اجابت شانہ کرنے آئی گیسوئے توشل کا

واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطی تیرا میں تو مالک کے حبیب مالک کوئین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں مرے کریم می نی مرک کریم می ان کا دل صد جاک سے لکا ا

حضرت احمد رضا خال صغت و ثنائے حضور ہیں اس درجہ تحو ہوئے کہ تمام زیست نعت کے علاوہ کی اور طرز بخن کی جانب توجہ نہ کی۔ حضور آقائے دو عالم عکبہ الشلو ہ و السلام تو سلطان اقالیم دو عالم ہیں۔ افتخار آدم و بنی آدم ہیں۔ رحمت بناہ عاصیاں اور چارہ بے چارگاں ہیں۔ آب کا دربار وہ دربار معلی ہے جہاں سے گداؤں کوشہنشاہی اور بوریا نشینوں کوعشق وعقیدت کے تا میر کا دربار وہ دربار معلی ہے جہاں سے گداؤں کوشہنشاہی اور بوریا نشینوں کوعشق معتبدت کے تا میر کا جہاں ہے۔ اس لیے کون چاہے گا کہ ایک بار اس دربار معلی سے نبیت حاصر کرکے کی اور دروازے کی طرف دیکھے یا اپنے دور کے کسی سلطان یا امیر کا قصیدہ کے۔ شاہ کرکے کسی اور دروازے کی طرف دیکھے یا اپنے دور کے کسی سلطان یا امیر کا قصیدہ کے۔ شاہ احمد رضا کو حضور عکم الفطاد ہ والسلام سے نبیت پر اس قدر ناز تھا کہ اس کا اظہار ان کے کلام

کرول مدح الل ول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں محدا ہوں اپنے کریم کا مرادیں یارہ ناں نہیں

اعلی حضرت علیہ الرحمۃ نے نعت کو ان بلندیوں پر پہنچا دیا کہ زمانے کو ان کی عظمت سلیم کرتے ہی بنی۔نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ افتار ہے کہ نعت کو شاعر بے اختیار اس کے

تاجدار ملكيخن (78) - (المدينة داوالاشاعت لاهور

احماس سے اپنے جذبات کو وجد میں لے آتا ہے۔ اس لیے شاہ احمد رضا خال فرماتے ہیں۔

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ محتے ہو سکے بٹھا دیے ہیں

یبی کہتی ہے بلبل باغ جنال کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں

نہیں ہند میں واجف شاہ نبری مجھے شوشی طبع رضا کی قشم

مکونج مکونج المجھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں

کیوں نہ ہوکس پھول کی مدحت میں واجھار ہے

حضور سرور کا نتات نخر موجودات جمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم کی ذات گرای میں قدرت نے ازل سے ابد تک کے تمام محالہ و محاس جمع کر دیے ہیں۔ آپ کے ظاہری و باطنی فضائل عقل و خرد سے ماور کی اور آپ کے کمالات ذبن انسانی سے کہیں بلند ہیں۔ شاعر کی قلر کمتر کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کرنے ہے لیے آ کے بردھتی ہے گر بے بس و نا تواں ہو کر اپنی معذوری و مجبوری کا احتراف کرنے گئی ہے۔ مولانا احمد رضا خال کے قلم حقیقت رقم نے حضور نبی کر میصلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظاہری اور باطنی تجلیات کو جی مجر کر خراج عقیدت چیش کیا ہے۔ ان کا بی خراج عقیدت اشعار کا ایک ایسا گلکدہ ہے جس کا ہر پھول سدا بہار اور ہر غنچہ مجبت رسول سے مشکبار ہے۔ آپ نے اپنے آ قا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن صورت کو اس شان سے اپنی شاعری کا اعزاز بنایا ہے کہ افق شاعری پر عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آ تے ہیں۔ ہر کھنے تی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوئے اور اصحاب نظر کے افکار کو مستخیر کرتے نظر آ تے ہیں۔ ہر کھنے تی و جمالی مصطفیٰ کے حوالے سے ان کے چنداشعار ملاحظہ ہوں۔

حسن بوسف پہ کٹیں مصر میں آنگشت زناں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب
بید کمال حسن حضور ہے کہ ممان نقص جہال نہیں
بیری کھول خاریے دور ہے کہ ممان تقص کہ دھوال نہیں

لب مجول دہن مجول زقن مجول بدن مجول مانتے سمجی عطر نہ مجر جاہے دہن مجول

سر تابقتم ہے تن سلطان زمن مجول واللہ جو مل جائے مرے کل کا نہینہ https://ataunnabi.blogspot.com/
تاجداد ملکتن (79)——(المدینه دارالاشاعت لاحور

ہے کلام البیٰ میں مثمن وضحیٰ ترے چہرہ نورفزا کی قتم قسم شب تاریمیں مازیہ تھا کہ حبیب کی زلف دونا کی قتم

فامد قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی اتاری واہ واہ اور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن باطنی اور جمال جب اعلی حضرت بریلوی حضور سید کا نات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن باطنی اور جمال سیرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کا انداز بیان دیدنی ہوتا ہے۔ ان کی نگاہوں میں حضور نبی کریم کے تمام خصائص و کمالات گھومنے لگتے ہیں۔ حضور علیہ الصّلوق وَالسّلام کی عظمیت کروار ''رفعت گفتار'' بے پایاں رحمۃ للحالمین میدان محشر میں آپ کی شفح المدینین' گنہگار امت کے لیے حضور کی گرو و کرم کی فراوانی' اطف کیے حضور کی گریہ وزاری' خطا کاروں کی بخش کے لیے رحمت شعاری' جود و کرم کی فراوانی' اطف وعنایت کی فراو دامانی' اخلاق عالیہ کی رفعت' سیرت و کردار کی عظمت' خداکی اپنے محبوب پر ب وعنایات کی فراو دامانی' اخلاق عالیہ کی رفعت' سیرت و کردار کی عظمت' خداکی اپنے محبوب پر ب پایاں عنایت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے ہر آن امنڈ تا ہوا بر شفاعت' یہ ساتھ جب احمد رضا خال کے قلم میں ساتے ہیں تو ان کی خامد عزر فشال کوئی تو انائی اور سب خصائص جب احمد رضا خال کے قلم میں ساتے ہیں تو ان کی خامد عزر فشال کوئی تو انائی اور ان کے ذوق مدحت کو جبرت آگیز گرائی و گیرائی عطا ہوتی ہے۔ آپ کے کلام سے چند اشعار ان کے ذوق مدحت کو جبرت آگیز گرائی و گیرائی عطا ہوتی ہے۔ آپ کے کلام سے چند اشعار نر تاریمن

چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یاں اس کے خلاف وامن میں چھپے چور انوکھا تیرا ایک میں کیا مرب عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارا تیرا جب آ می ہیں جوش رحمت یہ ان کی آئیسیں جب آ می ہیں جوش رحمت یہ ان کی آئیسیں جلتے بجھا دیتے ہیں روتے ہنا دیتے ہیں اللہ کیا جہتم اب بھی نہ سرد ہو گا اللہ کیا جہتم اب بھی نہ سرد ہو گا رد رو کے مصطفیٰ مالیکٹی نے دریا بہا دیتے ہیں رو رو کے مصطفیٰ مالیکٹی نے دریا بہا دیتے ہیں رو رو کے مصطفیٰ مالیکٹی نے دریا بہا دیتے ہیں

تاجدار ملك سخن (80) - (المدينة داوالاشاعت لاهور

جس کی دو ہوند ہیں کوٹر و سلسیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نی جس کے تکووں کا وجوون ہے آب حیات ہمارا نی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نی

بیش حق مردہ شفاعت کا ساتے جائیں سے
آپ روتے جائیں سے ہم کو ہساتے جائیں سے
آئی کھولو غزدہ دیکھو وہ گریاں آئے ہیں
لوچ دل سے نقش غم کو اب مثاتے جائیں سے

شاہ احمد رضا خال کی نعتیہ شاعری کا وہ حصہ دلول کو بے اختیار گداز آشا کرتا ہے جب آپ

حربین شریفین کی جانب سنز کی تیاری کرتے ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو دیکھنے کی تمنا ہر صاحب
ایمان کے دل میں مجلق ہے اور پھر جب وہ فخصیت اس مبارک سنر پر روانہ ہو رہی ہوجس نے عمر
بحرعشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا ہو تو حید خداوندی کے آداب سکھائے ہوں احرام و
عقیدت رسول کی چک عطا کی ہو۔ دلوں میں شمع عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلا کر اجالا کیا ہو۔
جس کی اپنی زندگی عشق مصطفوی کی تصویر اور محبت رسول کی عملی تغییر ہوجس کے شب و روز بیت
اللہ کے طواف اور حرم نبوی کی زیارت کے تصور میں گزرتے ہوں تو پھر اس پر کیف سامانی کا
سام بس شان سے پر تو تکن ہوگا۔ اس کا تذکرہ بہار آفریں بھی ہے اور روحانی لطف و سرور کا
باعث بھی۔ آئے ہم بھی احمد رضا خال کی اس کیف سامانی سے چند اشعار کا معنوی حسن مستعاد
باعث بھی۔ آئے ہم بھی احمد رضا خال کی اس کیف سامانی سے چند اشعار کا معنوی حسن مستعاد
باعث بھی۔ آئے ہم بھی احمد رضا خال کی اس کیف سامانی سے چند اشعار کا معنوی حسن مستعاد

گر خدا کہ آج ممری اس سنر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے اس کے طفیل جج بھی خدا نے کرا دیئے اصلی مراد حاضری اس پاک در کی ہے اس کے طفیل جج بھی خدا نے کرا دیئے ماس کرکے مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو ان کی جب آپ جج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرکے مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو ان کی

تاجداد ملك يخن (المدينه دارالاشاعت لاحور)

کیفیت دیدنی ہوتی ہے اور مدینہ منورہ کا تصوران سے کس طور خراج عقیدت حاصل کرتا ہے۔اس کی جھلک ملاحظہ ہو ہے

حاجيو! آوَ شَهِنشاه كا روضه دِيكمو کعبہ تو دیکھ کے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے من تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری انتھول سے میرے پیارے کا روضہ دیکھ مدیندمنوره کے بارے میں احرام وعقیدت کاکس شان سے اظہار کرتے ہیں انداز دیکھیے: مدینے کے خطے خدا تھے کو رکھے غریبوں فقیروں کے تھہرانے والے حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے اور پھر مدیند منورہ کی ملیوں میں اس عاشق رسول کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ہمکھیں کس طرح الفکول کی الزیال پروتی میں انہیں یہال ہر کام پرسرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف آپ کی بے قراری ہے اور دوسری طرف آقا و مولا کی نوازشوں کا احساس۔ای احساس سے سرشار ہوکر مدینہ طبیبہ کے گلی کوچوں کا طواف کرتے ہیں۔ مکنیدخصریٰ کی زیارت کرتے کرتے جی نہیں بھرتا' دل مکین گنبدخصریٰ کی زیارت کے لیے مجاتا ہے۔ یہی بے قراری رنگ لائی اور حضور عکی الطلوی والسلوی والسلام کی عنایات بے کراں سے نوازے مجے۔ اس كيفيت كا اظهاريول كياكرتے بين:

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس کلی کا گدا ہوں میں جس میں مائلتے تاجدار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میں دھتِ طیبہ کے خار پھرتے ہیں شاہ احمد رضا خال کا نعتیہ مجموعہ ''حدائق بخش '' ہے جس کا اولین سال اشاعت 1325ھ ہے۔ رضا بریلوی کے نعتیہ کلام کا ایک دلآویز اور خوبصورت حصہ نعتیہ تصائد پر مشمل ہے۔ ان میں سے قسیدہ نور تصیدہ نور ہیں اطویر سے قسیدہ نور تصیدہ نور ہیں اطویر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ قسیدہ نور میں اطویر خاص نور پر قابل ذکر ہیں۔ قسیدہ نور میں اطویر خاص نور کی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدت اقدیں کے حوالے سے آپ کے صفات عالیہ کو موضوع شاعری بنایا گیا ہے۔ یہ قصیدہ اس قدر جامع اور اثر آفریں ہے کہ بے شارعشاق مصطفی

تا جدار ملك يخن ( المدينه دارالاشاعت لاهور

اسے وظیفہ عقیدت جان کر پڑھتے ہیں۔

صح طیبہ میں ہوئی بڑتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تاج والے دکھ کر تیرا عمامہ نور کا تو ہیں اللی بول بالا نور کا تیری نسل پاک ہے ہے۔ پچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تھیدہ معراجیہ میں نی کریم علیہ الشلوہ والسگل م کسفر معراج کے حوالے ہے آپ کی عظمت وفضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیقصیدہ بذات خود فکر وفن کا شہکار اور کاروان مدت نعت کا افتار ہے۔ طویل بحر میں لکھا گیا یہ قصیدہ تشبیبات استعارات اور برجت تراکیب کے حوالے سے اردوادب کے لیے سرمایہ اعزاز ہے۔ یہ قصیدہ آپ کی جودت وجدت طبح کا آئینہ دار ہے۔ روائی وتسلسل اور زبان کی لطافت و پاکڑ گی کے اعتبار سے معاصرین کے معراجیہ قصائد میں سب سے بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت کے جمعصر مشہور نعت کو شاعر میں کا وروی نے انہی ونوں معراج پر قصیدہ ست کافی سے چلا جانب متحر ابادل لکھا تھا۔ ع

محن کاکوروی اپنا تصیدہ سانے کے لیے بریلی میں مولانا احدرضا خال کے پاس گئے۔ ظہر
کے وقت دوشعر سننے کے بعد طے ہوا کرچمن کاکوروی کا پورا تصیدہ عصر کی نماز کے بعد سنا جائے۔
عصر کی نماز سے قبل مولانا نے خود بہ تصیدہ معراجہ تصنیف فرمایا۔ نمازعصر کے بعد جب یہ دونوں
بزرگ اکشے ہوئے تو مولانا نے خمن کاکوروی سے فرمایا کہ پہلے میرا تصیدہ معراجیہ من لو محن
کاکوروی نے جب مولانا کا تصیدہ سنا تو اپنا تصیدہ لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا اور کہا مولانا! آپ
کتصیدے کے بعد میں اپنا تصیدہ نہیں سناسکا۔ اس عالمانہ و عارفانہ نکات کے حامل اور شاعرانہ
کمالات سے لبریز تصیدے کے چنداشعار سے قارئین مجی اپنے گلشن ایمان کو بہار در کنار کرلیں۔
وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے سے
ادھر سے نیم نقاضے آنا ادھر سے مشکل قدم برحانا
ادھر سے نیم نقاضے آنا ادھر سے مشکل قدم برحانا
جلال و بیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے سے

تاجداد كمكسخن (المدينه دارالاشاعت لاهور

یہ پھوٹ پردتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے سے ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پردا ردی تھی کیا کیسے قافیے سے

مولانا احمد رضا خال کا سلام ہر لحاظ سے ادب عالیہ کا ایک حصہ ہے۔ اسے فن شاعری کے حوالے سے دیکھیں یا مجت وعقیدت کے حوالے سے 'تائے مصطفیٰ کی روشیٰ ہیں دیکھیں یا الفاظ و تراکیب کی برجنگی کے حوالے سے۔ حسن زبان و بیان کے آئیے ہیں دیکھیں یا شکوہ تراکیب و استعادات کی جلوہ گری کے بیانے سے اس کے فنی وشعری محاس کا جائزہ لیس۔ بیسلام دلوں کو مجت رسول کی دولت عطا کرتا' پھردلوں کو روحانی گداز بخش اور اپنے مخصوص صوتی آئی ہیں دلوں کے عار چھیڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کور و تسنیم کی دھلی ہوئی زبان مشک وعزر سے بیا ہوا قام محلار علی دولر کے تار چھیڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کور و تسنیم کی دھلی ہوئی زبان مشک وعزر سے بیا ہوا قام محلور سال اللہ علیہ وآلہ جمال عقیدت سے آباد و سرشار لہجہ۔ اور پھر سب سے بردھ کر ہے کہ یہ سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی سرایا کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کے ایک ایک عضو پر عقیدت کی مہک بار پیتاں پھاور کی گئی ہیں۔ قار کین کے ذوق کی جلا کے لیے چنداشعار پیش ہیں ۔

به و براد من المحدد ال

تاجداد ملكتن (المدينة دارالاشاعت لاهور)

نعت کوغزل کا آبنک اور لہجہ عطاکیا۔ رویف اور توافی کے اہتمام سے نعت جیسی یا کیزہ منف کو غزل پر فوقیت عطا کر دی۔ آپ نے اس عروب سخن کو مجازی محبوب کی دہلیز سے اٹھایا۔ شاعری کو غزل کی شبتان ہوں سے نکالا اور ایوان نعت کے دکش ماحول میں اس سے چراغ بری کا کام لیا۔ نعت اس وقت تک حسن تغزل مدے محروم رہتی ہے جب تک اس میں عشق اپی انہا کو نہ چھونے کے اور سوز وگداز کا پھوٹا ہوا سرچشمہ آتھوں سے محبوب کی محبت کے نام پرافٹکوں کا خراج نہ لینے کے۔حضرت احمد رضا خال کی نعتیہ شاعری میں تو سوز بلال کی تڑپ تھی عشق اولیس کی جلوہ کری تھی روی و جامی کی تڑپ تھی۔ آپ نے اپنے معاصرین کی نعت کوئی کے مقابلے میں کہ جوزیادہ تر مولود نامول اورنظم كوكى برمشمل تفى أيك نيا راسته نكالا ـ بيراسته وبى تعاجس برسيد سيدنا حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه کی قیادت میں پہلا کاروانِ نعت گزرا تھا۔ اس کاروانِ نعت کے قدموں سے اجرنے والی کرد کے ایک انک فرے نے بے شارستارے تخلیق کیے تھے۔امام احمد رضا خال نے اپنی عقیدت کی ملکوں سے ان ستاروں کو چنا۔ فیاضی قدرت نے انکی شاعری کو وہ حسن تغزل عطا كرويا كما أيك زمانه بيت جانے كے باوجود آپ كا كلام حالات كے ظلمت كدول میں اسم محرصلی الله علیہ وسلم کے اجا لے بھیر رہا ہے۔حسن تغزل کے نام پر چند اشعار ملاحظہ ہول۔ حضور خاكب مدينه خميده مونا نخا نه آسان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا۔ سیم کیوں نہ همیم ان کی طیبہ سے لاتی ہے کہ مجمع کل کو حریباں دریدہ ہونا تھا تعتیں باعثا جس سمت وہ ذیثان ممیا ساتھ ہی منطقی رحمت کا تلمدان میا ول ہے وہ دل جو تیری میاد سے معمور رہا سرہے وہ سرجو تیرے قدموں پیرقربان کیا اتنا مجمی میہ نو پہ نہ اے چرخ کہن محول ول اپنا مجھی شیدائی ہے اس ناخن یا کا جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں اہلِ صراط رورِ امیں کو خبر کریں ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں حس کیے أتفول من أنيس سريدرين دل من محركري چونکہ احمد رضا خال فاصل بریلوی نامور محدث اور علوم شریعت کے عالم کامل تھے۔ تاریخ

اور سیرت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے روش ادوار پر آپ کی محمری نظر محی۔ اس کیے آپ نے

جہاں حسن تغزل کی بہار بھیرتے ہوئے اپنے آقا و مولا کے لا تمانی فیض و برکات کا تذکرہ کیا ہے وہاں آپ نے اپنے علمی کمالات اور علوم دینیہ پر گہری گرفت رکھنے کی بنا پر بہت سے ایسے واقعات اور مجزات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جن سے عظمت و شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوتا ہے۔ اس حمن میں ان کی قرآن نہی اور احاد یہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عبور نے آئیس بہت مدد دی ہے۔ بعض نعتیہ اشعار تو آیات قرآنی اور احاد یہ نبوی کا منظوم ترجمہ معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے قرآنی آیات اور احاد یہ نبوی کا منظوم ترجمہ معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے قرآنی آیات اور احاد یہ کو اس خوبی سے اپنی نعتوں میں سویا ہے کہ ہر صاحب فکر کو ان کی قدرت فن کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ بعض نعتوں میں تو عربی کے الفاظ اس طرح جگہ پا کو ان کی قدرت فن کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ بعض نعتوں میں تو عربی کے الفاظ اس طرح جگہ پا کے ہیں کہ مستقل طور پر انہی کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ ان نعتوں میں عربی الفاظ کی آمیزش نے کے ہیں کہ مستقل طور پر انہی کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ ان نعتوں میں عربی الفاظ کی آمیزش نے کس طرح ان نعتوں کے حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ ان نعتوں میں عربی الفاظ کی آمیزش نے کس طرح ان نعتوں کے حسن کو دوبالا کیا ہے اس کی بہترین مثال ان کی میشرہ آفاق نعت ہے۔

لم یات نظیرک فی نظر مثل تو نه شد پیرا جانا محدراج کوتاج تورے سرسو ہے تھے کوشہ دوسرا جانا

اب چند مثالیں خصائص نبوی اور معجزات و کمالات مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کے حوالے پیش ہیں۔

تیری انگی اٹھ می مہ کا کلیجہ چر میا تیرے میا تیرے مدے سے نجی اللہ کا بیڑا براتر میا تیری میت متی کہ ہر بت تعرفرا کر مرمیا جس سے متر ما جوں کا دودھ سے منہ برمیا

تیری مرضی پا ممیا سورج پھرا النے قدم تیری رحمت سے مفی اللہ کا بیڑا پار تھا تیری الم مقی کہ بیت اللہ محرے کو جمکا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جمکا کیوں جناب بوہریرہ تھا وہ کیا جام شیر

ترے علق کو حق نے عظیم کیا تیری علق کوحق نے جمیل کیا کوئی جھے سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و اوا کی حتم

اور وہ بھی عمر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے اور دھنظ جال تو جان خروش غرر کی ہے رہے وہ تو کرنی بشر کی ہے ہے ہو کرنی بشر کی ہے ہے ہو کرنی بشر کی ہے

مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز صدیق کیار مدیق کیار میں جان اس پیددے کیے ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز

https://ataunpabi.blogspot.com/
تاجداد ملك فن (86)—(86) المدينة دارالاشاعت لاهور

کھائی قرآل نے خاک گزر کی قتم اس کو پا کی حرمت پر لاکھوں سلام المرد رضا کی حیثیت اس صدی کے نعت گوشعراء میں میر کاروال کی ہے۔ آپ کی نعتوں نے نقط آپ کے دور کونییں بلکہ آنے والے ادوار کو بھی متاثر کیا۔ فقیل اور شری امور میں آپ سے شدید اختلاف رکھنے والے حضرات بھی جب نعت مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں تو تمام ر تعصب کے باوجود آئیں بھی ایوان نعت کی سب سے سربلند مند پر حضرت رضا بر بلوی کو جگہ دینی پرتی ہے۔ باوجود آئیں بھی ایوان نعت کی سب سے سربلند مند پر حضرت رضا بر بلوی کو جگہ دینی پرتی ہے۔ ایک مضمون کہ جہال صفحات کی تک وامانی را ہوار قام کو آ کے برصنے سے روک ربی ہو بھلا آپ کے تمام تر شعری اوصاف کا کس طور احاظہ کر سکتا ہے۔ آج فاضل بر بلوی کی اثر آفریں نعت گوئی اپنی تاثر آئیزی کی گرفت کو اس قدر مضبوط کر چکی ہے کہ فقط برصغیر میں بی نہیں بلکہ ونیا بھر کے مسلم مالک میں آپ کی شخصیت اور کلام پر شختیتی کام کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ضمن میں شغیق بر بلوی کی گرفت کو ایل تعارفی تقریب میں مولانا کوثر نیازی کی ہے درائے خاص ابھیت رکھتی ہیں معتقد ہونے والی تعارفی تقریب میں مولانا کوثر نیازی کی ہے درائے خاص ابھیت رکھتی ہے۔

"ربیلی میں ایک مخص پیدا ہوا جو نعت کوئی کا امام تھااور احمد رضا خال جس کا نام تھا۔ ان سے ممکن ہے بعض پہلوؤں میں لوگوں کو اختلاف ہو۔ عقیدوں میں اختلاف ہولیکن اس میں کوئی شبہ ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نعتوں میں کوٹ کوٹ کر بجرا ہے۔"

مولانا احمد رضاخان نے نعت کوئی میں قرآن تھیم سے بھر پور رہنمائی لی۔اس همن میں ان کے نقاضوں کوئس درجہ سجھتے ہتے اور نعت کوشعراء کے نقاضوں کوئس درجہ سجھتے ہتے اور نعت کوشعراء سے کن درجہ احتیاط اور ادب کی توقع رکھتے ہتے۔قرآن تھیم اور اپنی شعر کوئی کے حوالے سے کس درجہ احتیاط اور ادب کی توقع رکھتے ہتے۔قرآن تھیم اور اپنی شعر کوئی کے حوالے سے کہتے ہیں۔

ہول اپنے کلام سے نہایت مخلوظ بے جا سے ہے المنت للہ مخفوظ قرآن سے میں نے انت مولی سیمی یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ قرآن سے میں ان کے پیش نظر مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدۂ حیان بن ثابت رضی اللہ

https://ataunnabi\_blogspot.com/\_\_\_\_\_ تامِدارِ ملک تخن (87)——(المدينة دارالاشاعت لاهور

تعالی عنہ کی ذات گرامی مشعل راہ تھی۔ اپ دور کے شعراء میں مولانا کفایت علی کافی کی نعت گوئی سے متاثر ہتے۔ اکابر کے ہاں جس قدر ادب و احتیاط کا غلبہ تھا ویبا بی منظر وہ ہر دور کے نعت گو شعراء کے ہاں دیکھنا چاہتے ہے۔ اس حوالے سے ان کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں۔
توشہ میں غم و اشک کا ساماں بس ہے افغان دل زاد و حدی خواں بس ہے رہبر کی رہ نعت میں گر حاجت ہو نتش قدم حضرت حسان بس ہے احتیاط اور اوب کا یہ عالم تھا کہ ایک صاحب نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر اپنے اشعار مانے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا میں اپنے چھوٹے بھائی حسن میاں یا حضرت کافی بدایونی منانے کی درخواست کی۔ آپ نے کہ ان کا کلام سنتا ہوں (اس لیے کہ ان کا کلام میزان شریعت پر تلا ہوتا ہے) اگر چہ حضرت کافی کے کہاں لفظ کو بدل کا کلام سنتا ہوں (اس لیے کہ ان کا کلام میزان شریعت پر تلا ہوتا ہے) اگر چہ حضرت کافی کے کہاں لفظ کو بدل کیاں نظر احباب کے چیش نظر ان صاحب کوکلام منانے کی اجازت عطاکر دی۔ ان کا کیک مصرعہ یوں تھا۔

شان بوسف جو محمث می ہے تو ای در سے محمیٰ آپ نے اور اسے محمیٰ آپ نے فورا اس شاعر کوٹوک دیا اور فرمایا:

"حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نبی کی شان گھٹانے کے لیے نہیں بلکہ انبیائے کرام علیہ السلام کی شان و شوکت کوسر بلند سے سر بلند کرنے کے لیے تشریف لائے تنے۔معرعہ یوں بدل دیا جائے۔

شان یوسف جو برخی ہے تو اس در سے برخی

یہ احکام شریعت کو حد ورجہ ملحوظ رکھنے ہی کاعمل تھا کہ مصرعہ کی تبدیلی سے مضمون انہائی جاندار اورشریعت کے تقاضوں کے عین مطابق ہو گیا۔

رضا بریلوی کا دورمسلمانوں پر انہائی مصیبت اور اہتلا کا دور تھا۔ حکومت تو ہاتھوں سے چھن چھن تھے، قستی سے مسلمان احساس زیاں سے بھی محروم ہو بچھے تھے۔ غیرمسلم تو تیں ان پر اپنے نظریات تھونس رہی تھیں اور دومری طرف نیشنلسٹ مسلم زعماء وعلاء جبہ و دستار اور "نبر ومحراب کے نظریات تھونس رہی تھیں اور دومری طرف نیشنلسٹ مسلم زعماء وعلاء جبہ و دستار اور "نبر ومحراب کے

https://ataunnabi.blogspot.com/
تاجدار ملك تن (88)——(88)——(المدينة دارالاشاعت لاهور

وارث ہونے کے باوجود اسلامی نظریات کی شوکت دیرینہ کے تصور کو بھی پاش پاش کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ایسے عالم میں احمد رضا خال کا ذہن جاگ رہا تھا۔ ان کی نظریاتی سوچ اپنی بلندیوں کو چھوری تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے نظریاتی اعتقادات سے بغاوت کرنے والی ہرقوت کو للکارا اور انہیں پیغام دیا۔

سونے والے جامئے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے تیری محمدی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونا جنگل رات اندھیری جمائی بدلی کالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرالیس ہاں وہ چور بلا کے

يں

اور بینعت مصطفی صلی الله علیه وسلم کاعملی فیضان بی تھا کہ آپ کی آواز تاریخ کے سب سے برے حدی خوال کی صدائے وردناک بن کر برصغیر کے مسلمانوں کے ولوں میں گھر کر حمی ہے ورثتام طرازیوں اورطعنوں کے طوفان سے گزرتا پڑا حمر آپ کی نظم اور نئر نے جیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا۔ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر کسی سمجھوتے کے قائل نہیں ہے اور اس سلسلہ میں انہیں اپنے قلم کی قوت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید وکرم کا پورا پورا احساس تھا۔

ہم نے امراد سے ہر دور میں کار لی ہے ہم من کار کی ہے ہم نے ہم دور میں کھولوں کو مدا بخشی ہے ہم سے ہم دور میں کھولوں کو مدا بخشی ہے

اور اس حقیقت میں کلام نہیں کہ رضا کے نیزے کی مار نے گئے ہی اسلام دھمنوں کے عزائم
کو خاک میں ملا دیا۔ ووقو نی نظریہ کے دھمنوں سے مثالی جنگ لڑی۔ گا عرصی اور سجاش چھ ہوں کو
را ہنما بنانے والوں کا تعاقب کیا۔ پاکتان دھمنوں کو بے نقاب کیا۔ اس حمن میں انہوں نے
بڑے بڑے را ہنماؤں کی پرواہ نہیں کی اور ان کو سرِ عام للکارا۔ ان کی نعت کوئی نے ایک مورث
ہتھیار کا کروار اوا کیا۔ جس طرح حضور علکہ العلمو کا قالسلام نے حضرت حسان بن عابت رضی اللہ
تعالی عنہ کو اپنی شاعری سے کفر کے خلاف شمشیر و سنان کا کام لینے کا معورہ دیا تھا اور واقتی انہوں
نے الیا بی کر دیا۔ اس طور پر رضا بر بلوی نے اپنی نعت کوئی سے ایک زبردست نظریاتی حصار قائم
کر دیا۔ اس سلسلہ میں ان کی زبان دائی نصاحت و بلاغت کر آگیب و تشیہات مناکع بدائع پر

تاجدار ملک بخن (89) (19 المدینه دارالاشاعت لاهور ) بعر پور گرفت اور اسلام سے غیر متزلزل وابنگل نے اہم کردار ادا کیا۔ رضا بریلوی کی زبان مشکلی

مجر پور گرفت اور اسلام سے غیر متزلزل وابنتگی نے اہم کردار اوا کیا۔ رضا بریلوی کی زبان مشکلی اور روانی میں اپنے سے بہلے کے ادوار اور اپنے دور کے اساتذہ فن میں کسی سے کم نہیں بلکہ بعض حوالوں سے سبقت لے جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے طاحظہ سیجئے۔

سر ہے وہ سر جو ترے قدموں پہ قربان کیا میرے مولی میرے آقا تیرے قربان کیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان کیا سک ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ ہیں دو جہال کی تعمیں ہیں ان کے فالی ہاتھ میں ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے نظر آتا ہے اس کورت میں کچھانداز وحدت کا نظر آتا ہے اس کورت میں کچھانداز وحدت کا

دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا

الے خبر جلد کہ غیروں کی طرف وحیان کیا
جان و دل ہوش وخرد سب تو مدینے پنچ

ہان و دل ہوش وخرد سب تو مدینے پنچ

ہالک کونین ہیں کو پاس پھے رکھتے نہیں
مالک کونین ہیں کو پاس پھے رکھتے نہیں
کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے
ممر مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا

متاز نقاد نیاز فتح پوری آپ کے علم وضل اور شعری محاس پر آپ کی بحر پور گردنت کے قائل متحدد انہوں نے فاضل بریلوی کو قریب سے بھی دیکھا تھا اور ان کی شخصیت کا مشاہدہ کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ

"اردونعت کی تاریخ میں اگر کمی فرد واحد نے شعرائے نعت پرسب سے زیادہ مجرے اثرات مرسم کیے ہیں تو وہ بلاشبہ مولانا احد رضا کی ذات ہے۔"

ای حوالے سے مفتلو کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں:

"كبحو على زور بيان اور وابنتى وعقيدت كعناصر ان كى نعت بيل يول على زور بيان اور وابنتى وعقيدت بيل خوشكوار امتزاج كبيل اور ويحف بيل اور رج بس مح بيل كه اردونعت بيل اليا خوشكوار امتزاج كبيل اور و يكف بيل آيا.... اردونعت كى ترويج و اشاعت بيل ان كا حصه سب سے زيادہ ہے۔ كى أيك شاعر نے اردونعت بير وہ اثرات نبيل ثاعر مضافال كى ذات نے۔ انہوں نے ندمرن بيك اعلى

/https://ataunnabi.blogspot.com/ تاجداد ملک یخن (90)——(الاشاعت لاحور

> معیاری تعتیں تخلیق کیس بلکہ ان کے زیر اثر نعت کے ایک منفرو دبستان کی تفکیل ہوئی۔''

(حضرت فاصل برملوی کے بارے میں نیاز فتح بوری کے تاثرات محود احمد قادری)

شاہ احمد رضا خال نے مدحت سرکار کے جس دبستان کی بنیاد ڈالی تھی اس کی بدولت آج ایک زماندان کا ہمنوا نظر آتا ہے اور ہر دور میں ان کے ہمنواؤں کی تعداد بردھ رہی ہے۔ فاضل بریلوی کو اول و آخر مدحت سرکارصلی اللہ علیہ وسلم سے سروکار تھا۔ اس میمن میں ڈاکٹر محمد آگئی قریش کے یہ جملے خاص طور سے قابل ذکر ہیں :

''نعت کے مضمالت میں خصائل و شاکل کا ذکر ہر نعت کو کے ہاں مرغوب

رہا ہے۔ اس لیے کہ ان کا شار ہی عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ فاضل

بریلوی کے ہاں خصائص میں وجہ تخلیق ہونا' سرایا نور ہونا' قاسم عطایا ہونا'

سب سے افضل ہونا' سرتابقدم ہان حق ہونا' جان ایمان ہونا' کا کتات

ہست و بود کی رونق وجلا ہونا اور مرکز عقیدت و محبت ہونا بہت نمایاں ہیں۔

یہ خصائص ان کے ایمان کا حصہ ہیں اس لیے ردیف اور قافیہ کے تنوع کے

ہاوجود تذکرہ انمی کا ہوتا رہا۔' (نعت رنگ۔ 18)

اس حوالے سے دیکھیں تو رضا بریلوی مداحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لہجہ بدل بدل کر

اس حوالے سے دیکھیں تو رضا بریلوی مداحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لہجہ بدل بدل کر

ان عنے مضابین کے بھول کھلاتے نظر آتے ہیں ۔

وہی نور جن وہی ظل رب ہے انہی کا سب ہے انہی سے سب نہیں انہیں انہیں انہیں کہ زمال نہیں کہ زمال نہیں کر دال نہیں پردہ اس چہرہ انور سے اٹھا کر اک بار اینا ہے ہے ہوں ان اے میہ تایال ہم کو اینا ہم کو

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ المدينة دارالاشاعت لاهور المدينة دارالاشاعت لاهور

وہ جونہ تھے تو کھے نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کھے نہ ہو
جان ہیں دو جہان کی جان ہے تو جہان ہی
شہا کیا ذات تیری حق نما ہے فردِ امکاں ہی
کہ جھے سے کوئی اوّل ہے نہ تیرا کوئی ہائی ہے
الگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں بیاسے جموم کر
نمیاں چاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ
جب آ می ہیں جوش رحمت ہے ان کی آکھیں
جب آ می ہیں جوش رحمت ہے ان کی آکھیں
جلے بچما دیئے ہیں روتے ہما دیئے ہیں

رضایل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم مدائے محمالیکم شفاعت کرے حشر میں تو رضا کی سوا تیرے کس کو بیہ قدرت ملی ہے فریاد امتی جو کرے حال زار پر ممکن نہیں کہ خیر بھر کو خبر نہ ہو معاطلی یا طلب شفاعت شعرائے نعت کا خاص جزو رہا ہے استغاثہ اور پھر توسل انہیں اینے ممدوح کی عظمت کے اظہار اور اپنی بے کسی و بے بسی کے اقرار کا قرینہ بخشا ہے۔ اگر مدعا طلی شاہان دنیا سے ہوتو یہاں بڑے سے بڑا تعبیدہ بھی پست نظرات ہے لیکن اگر ما طلی محبوب دو عالم صلی الله علیه وسلم سے ہوتو پھر نعت کو کی ہر فکری کاوش ادب عالیہ کی بلندیوں کو چھوتی نظر آتی ہے۔نعت میں بات فظ قوافی و اوزان کی نہیں بلکہ یہاں تو توسل اور شفاعت طلی کے لیے شاعر کی بلند خیالی بطور خاص منظر رکھی جاتی ہے۔ فاضل بریلوی کے ہاں بیمضمون ہر ہار نے انداز اور نے حسن سے جلوہ کرنظر آتا ہے۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مرکز ومحور ہی حضور عکمیو المضلوة والسلام كى رحمت بدكرال كاحسول بهد فامنل بربلوى كے بال علم شريعت قرآن و صریت ادر سیچ جذبول کا توازن ہے۔ وہ استغاثہ بھی پیش کرتے ہیں تو آتا ومولی صلی الله علیه وملم کی سیرت نگاری کو بھی مدنظر رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

المدينة داوالاشاعت لاهور ( المدينة داوالاشاعت لاهور )

طائر سدرہ تھیں مرغ سلیمان عرب یعنی شغیع روز جزا کا کہوں تخیے اگر ان کی رسائی ہے لو جب توبن آئی ہے عیش جاوید مبارک تخیے شیدائی دوست کتنا ہے ہے کہی میں تیری راہ لے خبر میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر مرکار میں نہ 'دائ' ہے نہ حاجت اگر کی ہے کئے مزے کی بھیک ترے پاک در کی ہے دوری قبول وعرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے دوری قبول وعرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے

عرش ہے مردہ بلقیس شفاعت لایا جرم ہوں اپنے عنو کا سال کروں شہا سنتے ہیں کہ مشر میں صرف ان کی رسائی ہے انت جہنم نے عدو کو بھی لیا دامن میں مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں الل عمل کو ان کے عمل کام آئیں ہے الل عمل کو ان کے عمل کام آئیں ہے مائی یا ئیں مے مائی یا ئیں مے مائی یا ئیں مے مائی یا ئیں مے مائی عام ہیں جمولیاں لب وا ہیں آئیمیں بند ہیں پھیلی ہیں جمولیاں منگتے کا ہاتھ اٹھے نی داتا کی دین تھی

جب امت اسلام پر بیا ہونے والے صدمات اور مصائب کا ذکر کرتے ہیں تو الطاف حسین حالی کی بیمنا جات ہر عہد کی تربھانی کرتی ہوئی محسول ہوتی ہے۔

اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے۔ امت پہ تری آئے عجب وقت پڑا ہے

یہ استفاقہ یا نوحہ امتِ اسلام ستو یا بغداد سے لے کرستوط ڈھا کہ تک ہر عہداور ہر زمانے
میں جو زوال آمادہ مسلمانوں کے رخی والم کا ترجمان ہے۔ حالی کے اس استخافے نے اردوادب
میں با قاعدہ استفاقہ نگاری کی بنیادر کھی۔ اس کیفیت کی ترجمانی کرتی ہوئی رضا بر بلوی کی صدائے
غمناک ابجری۔

البحرعلی والموج طنظ من بے کس وطوفال ہوش ریا مخدمار میں ہوں مجری ہے ہوا موری نیا یار لگا جانا

پرفتکت الحات میں غم کے ماروں کی نگاہیں سوئے مدینہ ہی اٹھتی ہیں۔ یہاں فاطنل بریلوی کے آنسو ہارگاہ رسول میں شرح غم بیان کررہے ہیں۔

نعت کہتے ہوئے فاصل بربلوی کہیں بھی یاس وقنوطیت کا شکارنہیں ہوتے۔ ان کا حضور عکید الصّلٰوی وَالسّلام ہے عشق و اراوت کا رشتہ اس قدرمضبوط غیرمتزلزل اورمعظم ہے کہ وہ راو

تامِدارِ لمكسن في المدينة دارالاشاعت لاهور (المدينة دارالاشاعت لاهور

حیات سے لے کرمیدان حشر تک کہیں بھی مایوی و ناامیدی کو قریب نہیں آنے دیتے۔ وہ جانے بیں کہ انہوں نے جس ذات والا صفات کو اپنا رہبر و رہنما مانا ہے وہ محبوب دو عالم اور ممدور خدا و ملائکہ ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس کے سر اقدس پر شفاعت کا نور آفریں تاج جگمگا رہا ہے۔ جس کے سر اقدس پر شفاعت کا نور آفریں تاج جگمگا رہا ہے۔ جس کے ماتھ پر عفو و درگزر اور نطف و کرم کا جمال اپنی بہار دکھا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر اسلام سند یلوی کی رائے ملاحظہ سے کے۔

''کر جہاں تک امام احمد رضا خال کی شاعری کا تعلق ہے وہ رکی یا روائی نہیں۔ آپ کو غذہب سے زبردست علاقہ تھا۔ آپ کو بزرگان دین سے عقیدت تھی۔ آپ کو فذہب سے زبردست علاقہ تھا۔ آپ کو بزرگان دین میں عقیدت تھی۔ آپ حب رسول میں غرق تھے اس لیے آپ کی شاعری میں صدافت موجود ہے۔ آپ کی شخصیت اور شاعری میں اس قدر ہم آ ہنگی اُردو کے بہت کم شعراء کے یہاں نکلے گی۔''

(الميزان-امام احدرضا نمبرص 466)

اس بات کوآ مے بوحانے بیں سیدشان الحق حقی کی رائے کا مطالعہ سیجئے:

"میرے نزدیک مولانا کا نعتیہ کلام ادبی تنقید سے مبرا ہے۔ اس پر کسی ادبی
تنقید کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مغبولیت اور دلیذیری ہی اس کا سب
سے برداادبی کمال اور مولانا کے مرتبے پر دال ہے۔"

(خيابان رضاص 66)

ان دونوں آراء کو دیکھتے ہوئے تو ہماری متذکرہ بالا رائے کو تقویت ملتی ہے کہ رضا بریلوی کی روحانی اور فقبی شخصیت اور آپ کی شاعری ایک دوسرے میں گم ہوگئ تغییں حضور علیہ الشلو ہ قالسٹلام کی رحمت بے کرال پر آپ کا مجروسہ فقط آپ کی شاعری کا خاصہ بی نہیں تھا بلکہ آپ اپنی قطعیت اور نظریات کے لحاظ سے اس پر کامل ایمان بھی رکھتے تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخصیت اور نظریات کے لحاظ سے اس پر کامل ایمان بھی رکھتے تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکا وعنایات اور عنایات بے کرال پر آپ کا کس قدر مجروسہ تھا اس کو آپ نے اس مکالماتی اسلوب شمل میان کیا ہے۔ کمال کی روانی ہے۔خضب کا لمانی خرام ہے کہ پڑھنے والا آپ کی فکر کی بلند

تا جدار ملك سخن ( المدينه دارالاشاعت لاهور

یروازی کے ساتھ ساتھ محویرواز نظر آتا ہے۔

یے بی ہے جو مجھے برسش اعمال کے وقت دوستوں کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کر بیه فرماتیس حضور ملافیکیم ماں کوئی دیکھو! بہ کیا شور ہے! غوغا کیا ہے کون آفت زدہ ہے؟ کس یہ بلا ٹوتی ہے سس معیبت میں حرفار ہے صدمہ کیا ہے کس سے کہتا ہے کہ بلند خبر کیے مری کیوں ہے ہے تاب سے چینی کا رونا کیا ہے یوں ملائک کریں معروض کہ اک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا گیا ہے سامنا قبر کا ہے وفترِ اعمال میں پیش ور رہا ہے کہ خدا تھم ساتا کیا ہے ا سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسل بندہ ہے کس ہے شہا رحم میں وقفہ کیا ہے س کے بیہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے یوں ملائک کو ہو ارشاد تھبرنا کیا ہے پر وه آیا مرا حای میرا عم خوار امم آئی جاں تن بے جاں میں یہ آنا کیا ہے

اب یہاں احدرضا فاضل بریلوی کی روح بے قرار کوقرار آنے لگتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے۔

پھر مجھے دامن اقدس میں چمپالیں سرور اور فرمائیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے۔

بندہ آزاد شدہ ہے یہ جمارے در کا کیے لیتے ہو حساب اس پہتمہارا کیا ہے۔

المدينة دارالاشاعت لاهور ) ( المدينة دارالاشاعت لاهور ) صدقے اس رحم کے اس سابیہ دامن بیہ نار اینے بندے کو مصیبت میں بچایا کیا ہے اے رضا جان عنا ول ترے نغموں کے نثار بلبل باغ مدینہ میں ترا کہنا کیا ہے چھوٹی زمینوں میں دل نشیں اشعار کہنا بہت مشاق شاعر کا کام ہے۔ اس میں زبان بہت آسان اختیار کرنی پڑتی ہے۔ کم از کم لفظوں میں بڑے سے بڑے مضمون کوقلم بند کرنا ہوتا ہے۔ اساتذہ فن کے ہاں بہت سے ایسے اشعار ملتے ہیں جو چھوٹی زمینوں میں کے محے مر قبولیت دوام یا محتے۔ رضا بریلوی نے چھوٹی زمینوں میں نہایت آسان زُبان میں کامیاب نعتیں کہی ہیں۔مثال کے طور پر چند اشعار درج کیے جاتے ہیں تا کہ آپ کی قادر الکلامی کا یہ پہلو بھی سامنے آسکے۔ غم ہو گئے بے شار آقا تیرے شار آقا مجبور ہیں ہم تو قکر کیا ہے آقا سنوار آقا عاصی تھام لو دامن ان کا وه تبیل ہاتھ جھکلنے والے او کے بیہ جلوہ کیہ جاناں ہے میکھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے ول کو ان سے خدا جدا نہ کرے بے شمی لوٹ لے خدا نہ کرے لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر تاکام ہو ہی جائے گا بے نشانوں کا نشان منتا نہیں منتے منتے نام ہو ہی جائے گا زې عزت و اعتلائے محمر کہ ہے عرش حق زیر یائے محر محمد برائے جناب النی جناب الني برائے محمر حرز جال ذكر شفاعت شيجيح نار سے بیخے کی صورت کیجئے آپ ہم سے برھ کے ہم یہ مہریاں ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے : مصطفیٰ خیر الوریٰ ہو מקפג הק בפתן הפ ہم وہی تکبِ جفا ہیں تم وبی جان وفا ہو انبیاء کو مجمی اجل آنی ہے مر الی کہ فظ آنی ہے یاؤں جس خاک یہ رکھ دیں وہ بمی یاک ہے روح ہے نورانی ہے وه سوسئ لاله زار پرت بین ترے دن اے بہار پھرتے ہیں

تاجداد ملكسخن ( المدينة دارالاشاعت لاحور )

مولانا احمد رضا خال کی شاعری کو وہ کمال حاصل ہوا کہ آج تک اس کی مقبولیت و ولیذ بری بیس کی واقع نہیں ہوسکی بلکہ تمام اصحاب تقید و تاریخ کے مطابق ہر آنے والا دور آپ کی نعتیہ شاعری کی مقبولیت و ہر دلعزیزی بی اضافہ کر رہا ہے۔ صرف آپ کی نعت گوئی پر بی ڈاکٹریٹ اور ایم فل کی ڈگریوں کے مطاوہ لیے نیورسٹیوں کے مقالہ جات کا شار کرنے بیٹیس تو عقل مجو جرت ہوجاتی ہے۔ ڈاکٹر ریاض مجید نے آپ کی نعتیہ شاعری کا احاطہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ داکٹر ریاض مجید نے آپ کی نعتیہ شاعری کا احاطہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ خال کی نعت گوئی نے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اعلیٰ معیاری نعتیں تخلیق خال کی نعت گوئی نے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اعلیٰ معیاری نعتیں تخلیق کی ہیں بلکہ ان کے ذیر اثر ایک منظرد وبستان کی تفکیل ہوئی۔ ان کی نعت گوئی کی ترغیب گوئی کی مقبولیت اور شہرت نے دوسرے شاعروں کو نعت گوئی کی ترغیب دی ہے۔ سبحی تنظیم کرتے ہیں کہ عاہمقان رسول صلی اللہ علیہ وہلم کے لیے دی ہے۔ سبحی تنظیم کرتے ہیں کہ عاہمقان رسول صلی اللہ علیہ وہلم کے لیے دی ہے۔ سبحی تنظیم کرتے ہیں کہ عاہمقان رسول صلی اللہ علیہ وہلم کے لیے دی ہے۔ سبحی تنظیم کرتے ہیں کہ عاہمقان رسول صلی اللہ علیہ وہلم کے لیے آئے بھی ان کا کلام ایک مکوثر تحوی کے نعت کا درجہ رکھتا ہے۔ "

جوں جوں ہم رضا بر بلوی کی نعتیہ شاعری کی مجرائیوں میں اترتے ہیں' ان کا وجود ایک رخبان ساز شاعر کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ انہوں نے برصغیر پاک و ہندگی ملت اسلامیہ کے باطنی جذبات کو اپنی قبی واردات سے ہم آ ہنگ اور مر بوط کر کے صنف نعت کو نے گلیقی امکانات سے روشناس کرایا۔ قبی تبلیر' وہنی طہارت' ایمان افروزی کی بدولت ان کی نعیس دنیائے شعر وخن کے نعتیہ اوب کا بیش بہا سرمایہ ہیں۔ بہت سے تذکرہ نگاروں نے آئیل اپنی ذات میں ایک پوری کا نخات اور نعت کا ایک مکمل وبستان تعلیم کیا ہے۔ بلاشہ' حدائی بخشش' فن کا مجرہ اور سرچشمہ فیض ہے۔ ' حدائی بخشش' فن کا مجرہ اور سرچشمہ فیض ہے۔ ' حدائی بخشش' میں حضرت رضا پر بلوی نے بعض مشہور اساتذہ فن کی زمینوں میں بھی طبح آن مائیاں کی ہیں۔ اس سے ان کا مقصود تفاخر فن کا اظہار نہیں تھا بلکہ وہ توصیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہررنگ اور ہر پیرا یہ افتیار کرنا چاہج تھے۔ اسد اللہ غالب نے '' کیون' کی ردیف میں ایک غزل کہی جبکہ امام احمد رضا نے اس ردیف میں دو تعیش کہی ہیں۔ کالی داس کی ردیف میں ایک غزل کہی جبکہ امام احمد رضا نے اس ردیف میں دو تعیش کہی ہیں۔ کالی داس کی ردیف میں ایک غزل کہی جبکہ امام احمد رضا نے اس ردیف میں دو تعیش کہی ہیں۔ کالی داس گیتا رضا نے غالب اور رضا پر بلوی کے ایک ایک شعر کے حوالے سے مواز نہ پیش کیا ہے۔

تاجدار لمك يخن 97 - 97 المدينه دارالاشاعت لاهور

غالب په

ہاں نہیں وہ خدا پرست جاؤ وہ بے وفاسی جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں

رضا \_

پھر کے گلی گلی بتاہ معوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں

کالی داس گیتا رضا لکھتے ہیں۔مولانا نے "میں" کو" سے" سے بدل کرنعت کہنے گا حق ادا کر دیا ہے۔نعت اور غزل کو کیک جان کرنا اس کو کہتے ہیں۔

(سبووسراغ-الميز ان كاامام احدرضانمبر)

ان كاموازندايك اور شعريس ديكھيے: عالب

قید حیات و بندغم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟

دضا\_

یادِ حضور کی قشم عفلت عیش ہے ستم خوب ہیں قیدغم میں ہم کوئی ہمیں جھڑائے کیوں؟

دونوں کے ہاں اسلوب کا ہانگین خوب ہے لیکن غالب کے یہاں قنوطیت ہے اور رضا کے ہاں دوسری نعت کے دو تین اشعار میں اسلوب کا ہانگین دیکھیے۔

یاد حرم ستم کیا دھیت حرم سے لائی کیوں؟

بیٹے بٹھائے بدنعیب سر پہ بلا بٹھائی کیوں؟

کس کی نگاہ کی حیا پھرتی ہے میری آنکھ میں

نرس مست ناز نے جھے سے نظر چرائی کیوں؟

ای طرح غالب کی ایک غزل'' کہ ہوں' کی ردیف میں ہے۔ بینہایت مشکل ردیف ہے

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تاجداد ملك سخن ( المدينه دارالاشاعت لاحور

جس سے غالب جیسا بلند فکر ہی عہدہ برآ ہوسکتا تھا تھریہاں بھی امام احدرضا کا قلم اینے فنِ نعت محدول کی جولانیاں دکھاتا نظر آتا ہے۔

قعر دنی کی راہ میں عقابیں تو ہم ہیں جیسی ہیں روح قدس سے پوچھے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں دل کو دے نور و داغ عشق پھر میں فدا دویتم کر مانا ہے من کے شق ماہ کہ آ تھے سے اب دکھا کہ یوں دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور دل کو میں فدا لگا کر ایک مخوکر اسے بتا کہ یوں اے میں فدا لگا کر ایک مخوکر اسے بتا کہ یوں

ای طرح آپ کی بعض نعین امیر بینائی واغ دہلوی کی زمین اور ردیفون میں بھی ملتی ہیں جن میں آپ نے اسلوب کے بانکین سے اشعار کے ایسے ایسے گل وسمن کھلائے ہیں جن سے ان کی معنی آفرین انداز بیان سربلند بخیل اور اطافت خیال کا اظہار ہوتا ہے ورنہ جہاں تک تقابل کا تعلق ہے تو نہ تو وہ امام احمد رضا کے پیش نظر تھا اور نہ ہی ہمارا موضوع ہے۔

سرایا نگاری ہر دور کے شعراء کے پیش نظر رہی ہے۔ عربی فاری اردو اور پنجابی سمیت تمام زبانوں کے شعراء نے اپنے انداز فکر کے مطابق حضور علیہ الصّلوة وَالسّل م کے سرایا کے اقدس کے بارے بیں رقم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اردو بیں حمن کا کوروی کی شاعری اس کی روثن مثال ہے۔ لیکن اس طمن بیں جو کمال امام احمد رضا کے جے بیں آیا وہ کسی اور کا مقدر نہیں بن مکا۔ متفرق نعتیہ اشعار اپنی جگہ ان کی نعتوں بیں تو بعض مقامات پر سرایا نگاری کے حوالے سے مسلسل اشعار جگرگاتے نظر آتے ہیں۔ قصیدہ سلامیہ بیں تو سرایا نگاری کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اس طمن بیں چند ایسے اشعار پیش کیے جاتے ہیں جن بیں حضور عکیہ السّلوة وَالسّل م کے سرایا کے مبارک کی نورانی جملیاں دلوں کے ایوانوں کو جگرگاتی محسوس ہوتی ہیں۔ مجویان بجازی کا سرایا کستے ہوئے مبارک کی نورانی جملیاں دلوں کے ایوانوں کو جگرگاتی محسوس ہوتی ہیں۔ مجویان بجازی کا شریعت ہوئے مبالغہ آرائی اپنی بلندیوں کو چھونے گئی ہے مگر نعت بیں تو مبالغہ آرائی بھی پابند سرایا کستے ہوئے مبالغہ آرائی آبی بلندیوں کو چھونے گئی ہے مگر نعت میں تو مبالغہ آرائی بھی پابند سرایا کستے ہوئے مبالغہ آرائی آبی بلندیوں کو چھونے گئی ہے مگر نعت میں تو مبالغہ آرائی بھی پابند سرایا کستے ہوئے مبالغہ آرائی آبی بلندیوں کو چھونے گئی ہے مرابعت کی حدود سے لیم بھر مبلغہ آرائی بھی تار

تاجدار ملك يخن ( المدينه دارالاشاعت لاهور

نہیں ہے ملاحظہ فرمائیے ۔

سر تا بقدم ہے تن سلطانِ زمن مجول لب پیول وہن پیول ذقن پیول بدن پیول دعمان و لب و زلف و رخ شہ کے فدائی بی در عدن لعل یمن مشک ختن محول کیا عازہ ملا مرد مدینہ کا جو ہے آج تحمرے ہوئے جوبن میں قیامت کی مجین محول ول اینا مجمی شیدائی ہے اس ناخن یا کا اتنا مجمی مہ نو یہ نہ اے چرخ مکن پھول دل بستة و خول مشت نه خوشبو نه لطافت کیوں غنیہ کہوں ہے میرے آتا کا دہن محول حن کماتا ہے جس کے نمک کی قتم وه ملح ول آرا هارا ني الله گزار قدس کا کل رنگیں کہوں تھے درمان درد بلبل شیدا کهول بخیم تار دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض ظلمیت حشر کو دن کر دے نہار عارض میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شہا لاکھ معحف سے پند آئی بہار عارض

ہم تغیلات ہے گریز کرتے ہوئے نظ بیر عرض کرنا جاہیں ہے "حدائق ہخشن" کے دوسرے درجنوں اشعار کے ساتھ ساتھ آپ کے تعیدہ سلامیہ کے پہلے صے کا بغور مطالعہ کیا جائے۔ تعیدہ سلامیہ کے پہلے صے کا بغور مطالعہ کیا جائے۔ تعیدہ سلامیہ کے اشعار میں آپ کے سراقدس کے کیسوؤں سے لے کر آپ کے پائے

تاجداد ملكين \_\_\_\_\_\_ المدينة داوالاشاعت لاهور

اقدس کے ناخنوں تک کوشعری حسن عطا کیا حمیا ہے۔

لیلۃ القدر بین مطلع الغر بین مانک کی استقامت ہے لاکھوں سلام جس کے سجدے کو محراب کعبہ جبکی ان سجدوں کی لطافت ہے لاکھوں سلام جس طرف اٹھ می دم آ می اس اس نگاء عنایت ہے لاکھوں سلام غرضیکہ ہم اس حوالے ہے بھی امام احمد رضا کی شاعری کا مطالعہ کریں تو یہاں بھی ایک جیرت کدہ نظر آتا ہے کہ آپ کے قلم نے جدهر بھی دن کیا اپنی قادر الکلای اور شعری سرفرازی کے سکے بھا دیے۔ آپ نے سرایا نگاری بیس اگر تشیبات و تراکیب اور دوسرے صنائع بدائع کا استعال کیا ہے کہ وابان شریعت کو ہیں بھی ہاتھ سے چھوٹے نہیں دیا۔ یہاں بھی آپ کی افزادی استعال کیا ہے کہ وامان شریعت کو ہیں بھی ہاتھ سے چھوٹے نہیں دیا۔ یہاں بھی آپ کی افزادی نے قصائد بھی رقم کے کہیں۔ قصیدہ ایک مشکل صنف تن ہے جو بہت سے اور شریعت کے احزان کا خراج لیتی ہوئی محسوں ہوتی ہے۔ امام احمد رضا اور نہان جم کے نہیں۔ قصیدہ ایک مشکل صنف تن ہے جو بہت سے اواز مات کا تقاضا کرتا ہے مگر احمد رضا تو بہت پہلے نئی بیاطان کر بھی جیں۔

کرے مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں محدا ہوں اسپنے کریم کا مرا دین بارہ نال نہیں

آپ کی نفتیات آبی اورعلی مقام و مرتبہ کود کیمتے ہوئے گی ریاستوں کے امرا اور سلاطین نے آپ سے اپنے ہاں آبنے کی درخواست کے ساتھ ساتھ بیاستدعا بھی کی کہ وہ آپ کے علی اشغال کے تسلسل کے لیے مستقل اعزازی وظائف بھی مقرد کریں سے گر جو مجت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہازار سن حضور علیہ التحیۃ واللہ میں بک چکا ہو وہ کسی اور خریدار کی طرف کیا دیکھے۔ آپ نے بعد خلوص انکار فرما دیا۔ یہ کہتے ہوئے کہ میرے دب کریم نے اپنے جبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے کہ اب کسی اور جانب نظر ہی نہیں اٹھتی ..... شاہان مجم اور سلاطین ہند کی چیش کشوں کو آپ نے پائے استحقار سے فیکرا دیا اور پھر جب سلطان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیدہ نگاری کی جانب متوجہ ہوئے تو انوار کی برسات ہونے گی۔ کس تصیدہ کا ذکر سیجئے ہر جگہ ہی عقیدت اور مجب و وارقی کا حسن پھیلا ہوا ہے۔ چند قصا کہ کے کس تصیدہ کا ذکر سیجئے ہر جگہ ہی عقیدت اور مجبت و وارقی کا حسن پھیلا ہوا ہے۔ چند قصا کہ کے کس تصیدہ کا ذکر سیجئے ہر جگہ ہی عقیدت اور مجبت و وارقی کا حسن پھیلا ہوا ہے۔ چند قصا کہ ک

(101)—

المدينه دارالاشاعت لاهور

تاجداد لمكسخن

مطلع پیش نظر ہیں ۔

تعیدہ نوریہ میں ہوئی بٹتا ہے ہاڑا نور کا مدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا

تعيده سلاميد مصطفیٰ جان رحمت په لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت په لاکھوں سلام

قعیدہ معراجیہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے ہے نے زالے طرب کے سامال عرب کے مہمان کے لیے تھے

تمسيده درود

کعبہ کے بدرالدجی تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے مش الفحلی تم پہ کروڑوں درود

ان طویل قصائد کے علاوہ آپ نے حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم حضرت بلی المرتفی رضی اللہ تعالی عنجم سیدہ خاتون جنت اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیما کی شان میں مجی مختر قصائد کے ہیں۔ ان قصائد کے علاوہ آپ نے ایک قصیدہ در''اصلاحات ہیئت'' بھی کہا ہے۔ یہ بھی نعتیہ قصیدہ ہے جس میں تمام ترعلم بیئت اورعلم نجوم کی اصطلاحات ہیں۔ پورا قصیدہ ہے۔ یہ بھی نعتیہ قصیدہ پر غیر معمولی دسترس محمد کی بدولت جہاں آپ صنف قصیدہ پر غیر معمولی دسترس رکھتے دکھائی دیتے ہیں وہاں علم ہیئت اورعلم نجوم آپ کے افکار کی کاسہ گدائی کرتے نظر آتے ہیں وہاں علم ہیئت اورعلم نجوم آپ کے افکار کی کاسہ گدائی کرتے نظر آتے ہیں وہاں علم ہیئت اورعلم نجوم آپ کے افکار کی کاسہ گدائی کرتے نظر آتے

https://ataunnabi.blogspot.com/\_ تاجدار ملکتین (اللهاعت لاهور) (المدینه دارالاشاعت لاهور

بیاس کی دین ہے جسے پروردگار دے

آپ کی علمی وفقہی اور شعری بلندیوں کے حوالے سے فکرِ رضا کے عظیم نقاد اختر الحامدی کی رائے
ملاحظہ ہو:

"آپ کا مجوع" درائی بخش ندمرف عش حبیب کی شعری تقویر ہے بلکہ نعت حبیب کا وہ مشرق ہے جس سے آفاب عرب کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں جو آگھوں کے راستے دل میں از کر کا نتات حیات کو منور کر دیتی ہیں۔ سوز و درد اور جذب و اثر نے الفاظ کو گویا زبان دے دی ہے اور وہ کوئے حبیب کی حدیث عشق سنا رہے ہیں۔ یہ خصوصیت یہ انداز بیان یہ سلیقہ نعت آپ کے علاوہ اور کسی کے ہاں نظر نہیں آتا۔ آپ نے الفاظ میں عشق حبیب کا وہ طلسم پھونک دیا ہے کہ مفاہیم کی پرت پرت کھولتے چلے عشق حبیب کا وہ طلسم پھونک دیا ہے کہ مفاہیم کی پرت پرت کھولتے چلے جائے مگر شاعر کے جذبے کی مجرائی ہاتھ میں نہیں آنے پائی۔" جائے مگر شاعر کے جذبے کی مجرائی ہاتھ میں نہیں آنے پائی۔" (معارف رضا سالنامہ 1986 می 167)

جس سلیقہ نعت کا اخر الحامدی نے تذکرہ کیا ہے اسے اسلوب کی انفرادیت اور بیان کی کیک کئی سے بھی تعیر کیا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے شاعر اپنے حسن تخیل اور حقائق کے امتراج سے زبان و بیان کا حسن بھیر کر اس انداز میں بات کہہ جاتا ہے کہ پڑھنے والے جرت میں گم ہو جاتے ہیں۔ ایک حقیقت کو شاعری کا ملوس عطا کر دینا یا ایک مسلمہ بات کو اسلوب کی ندرت کی بدولت ایسے بیان کرنا کی اور کو سوجی ہی نہ ہو۔ طرز اداکی یہی رتگینی اور طرقی ہی رضا پر بلوی بدولت ایسے بیان کرنا کی وروز ہوتی ہی نہ ہو۔ طرز اداکی یہی رتگینی اور طرقی ہی رضا پر بلوی کے کلام کو دوام بخش رہی ہے۔ شاہ احمد رضا نے اپنے علم وضل زبان و بیان کی مہارت شعری حرکیت اور ان سب پرمحزاد محبت رسول عکمہ المشلوع و السلام کی حدت و شدت کو بروئے کار لاکر اپنی شاعری کو اسلوب کا بانگین بخشا ہے۔

عرش جس خوبی رفتار کا پامال ہوا دو قدم چل کے دکھا سرو خراماں ہم کو جس عبد میں خوبی رفتار کا پامال ہوا ہو کہ کو جس عبد میں کے دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو جس عبد میں گئے گئے گئے کا خنداں ہم کو

تاجداد ملك يخن (المدينة دارالاشاعت لاهور)

بحک آئے ہیں دو عالم تیری بے تابی سے چین لینے دے تپ سینہ سوزال ہم کو حضور علیہ الفطوع والسلام کی فتم الرسلینی امت واسلام کا مسلمہ ایمان ہے۔ رضا بریلوی کے ہاں بیمنمون ایک نے انداز میں دیکھیے۔

نہ رکمی گل کے جوش سن نے گلشن میں جاباتی چکٹا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا درج ذیل شعر دیکھیے کہ آپ نے اختاع العظیر کے مشکل مسئلہ کوئس طرز اوا سے آسان اور زود فہم بنا دیا ہے۔

ترا قد تو نادر دہر ہے کوئی مثال ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چن میں سرد چمال نہیں ۔ نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چن میں سرد چمال نہیں ۔

فاضل بربلوی این ولی کیفیات اور قلبی واردات کا اظهار طرز ادا کی کس رنگینی اور بانگین سے

كرتے بين ايك نظر ويكھتے

ہے اور بیا شعار وصف کیسوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیے مسے ہیں \_

کعبہ جاں کو پہنایا ہے غلاف مشکین اڑکے آئے ہیں جو اہرو پہتمہارے گیسو سلسلہ پاکے شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو مردہ ہو قبلہ سے مختصور مخطائیں آئیں ابروؤں پر وہ جھکے جموم کے سارے گیسو امام احمد رضاکی ای قادر الکلامی اور زبان و بیان کی ندرت کے لحاظ سے مشہور محقق شمس

امام احدر مناکی اسی قادر الکلامی اور زبان و بیان کی ندرت کے کحاظ سے مشہور محقق مس بر بلوی کی اس رائے کو پیش نظر رکھتے:

"جناب رضا قدس سرہ خاصان بارگاہِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت متاز ہے۔ آپ کے بہاں منزل عشق کے تمام مدارج موجود ہیں۔ آپ فی اس داہ کو بردی احتیاط سے مطفر مایا ہے۔ آپ نے فراق کا بیان بھی

تاجدار ملكين (المدينه دارالاشاعت لاهور

ملاحظہ فرمایا اور فراق کی ستم را نعوں کا ذکر بھی سا۔ دیار محبوب کا اشتیاق بھی ہے اور در محبوب پر عرض بھی فرما رہے ہیں لیکن تقدس و تحریم کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا اور بھی وہ خصوصیت ہے جو جناب رضا کو تمام نعت مح شعراء میں اسی طرح متاز کرتی ہے جس طرح علم شریعت وطریقت میں شعراء میں اسی طرح متاز کرتی ہے جس طرح علم شریعت وطریقت میں آپ کا مقام دیکر علمائے کرام سے بہت ارفع واعلی تھا۔" (علامہ شمس کریاوی عدائق بخش کا ادبی جائزہ میں 225)

مویا تمام محقین اور صاحبان امرار تحقیق اس امر پر متفق ہیں کہ دھزت احمد رضا خال کے مضابین بیں غیر معمولی تنوع پایا جاتا ہے۔ انہوں نے نعت کے میدان کو چنا اور اس بیل ہر حتم کے مضابین بیان کرکے ثابت کر دیا کہ نعت ہر حتم کے تخیلات کو شعری جامہ پہر نئے کی قوت رکھتی ہے مضابین بیان کرکے ثابت کر دیا کہ نعت ہر حتم کے تخیلات کو شعری جامہ پہر نئے کی قوت رکھتی ہوئے دیا ہے لیکن شرط بیہ ہے کہ صنف نعت کے تقدی اور پاکیزگی کو کسی لحد نگاہوں سے اوجمل نہ ہونے دیا جائے اور محدورج نعت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامت عالیہ کے انوار سے دل و جال کو ہر آن بساکر رکھا جائے۔ احمد رضا خال کی شعری بلندیوں کا کیا کہنا آپ نے تو پامال سے پامال مضابین کو بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تر وتازہ اور حاصل ادب بنا دیا ہے۔

یماں ہم احمد رضا خال کے چند ایسے اشعار درج کر رہے ہیں جو ان کے فکری شکوہ کی علامت ہیں اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن بیان نے مضمون کو کیا سے کیا بنا دیا۔ آپ نے حضور عکیہ الصّلوة والسّل می آمد کا تصور نگاہوں میں بسار کھا ہے۔

الی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائیں بچھارکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا رضائے خشہ جوش بحر عصیال سے نہ محبرانا مجمی تو ہتھ آ جائے گا مائن ان کی رحمت کا

اور يهال بمى رحمت مصطفى صلى الله عليه وسلم كا تصور ديكيي

تاجدار ملكين كول ( المدينه دارالاشاعت لاهور )

انبی کی ہو ما سیسمن ہے انبی کا جلوہ چن چن ہے انبی کا جلوہ چن چن ہے انبی کا جلوہ چن چن ہے انبی کی رکھت گلاب ہیں ہے انبی کی رکھت گلاب ہیں ہے انبی کی رکھت گلاب ہیں ہے

خدا بھی کریم ہے اس نے اپنے محبوب ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمہ تن کرم بنایا ہے۔ خدا تو فات کا کتات ہے۔ محمد رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم محبوب حش جہات۔ رب دو عالم نے اپنے محبوب کو عظمتوں کی وہ بلندیاں عطا کیس کہ انسانی عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر نورانی اور بشری سرفرازیاں حاصل کر کے بھی کمال بجز سے خود کو خدا کے سامنے شکر گزار بندہ تصور کرتے ہیں۔ نعت میں افراط و تفریط کی مخباکش نہیں بڑے بڑے صاحبان فکر فرط بحش بندہ تصور کرتے ہیں۔ نعت میں افراط و تفریط کی مخباکش نہیں بڑے بڑے صاحبان فکر فرط بحش میں جادہ حق سے بحک محلے اور حمد و نعت میں قدرے شوخ بیانی کا مظاہرہ کر گئے مگر یہاں سے است اسلام کے سب سے بڑے فقیمہ اور شریعت پر حد درجہ دسترس رکھنے والے احمد خال جو اپنے اشعار اور نثر میں زمانے بجرکوحمد و نعت کا اخمیاز سکھا رہے ہیں۔ آ ہے ہم اس ایمان آفرین ماحول کا اشعار اور نثر میں زمانے بجرکوحمد و نعت کا اخمیاز سکھا رہے ہیں۔ آ ہے ہم اس ایمان آفرین ماحول کا ایک جلوہ دیکھنے کے لیے ان کے تین چاراشعار ہیں کرتے ہیں۔ ا

ایک ہوہ و یہے سے بیان سے بین چارا معارفیں رہے ہیں ۔

مرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تھے اللہ دے تیرے جسم منور کی تابعیں اے جان جان بیاں میں جان تجلا کہوں تھے تیرے تو وصف عیب تنابی سے ہیں بری جیراں ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تھے گزار قدس کا گل رتگیں اوا کیوں درمان درو بلبل شیدا کہوں تھے میں مقطع جمد میں مدرمان درو بلبل شیدا کہوں تھے

اس طویل نیعت کا بیمقطع جمیں شاہ احمد رضا خال کی زبان سے آ داب عبدیت سکھا جاتا ہے۔
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں کجنے
تاریخ نعت گوئی کا مطابع جہاں جمیں امام احمد رضا فاضل بریلوی کے شعری کمالات سے
آگائی بخشا ہے وہاں بیاحساس بھی عطا کرتا ہے کہ احمد رضا خال کو بیشعری مقبولیت اور تاریخ میں
ہر دلعزیزی کس طور عطا ہوئی۔ آگر ہم اس حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے آئے برحیں تو صاف نظر
آ تا ہے کہ فاضل بریلوی کی جملہ شعری خویوں کاحقیقی ماخذ ان کی قرآن فہی تھی۔ آپ قرآن حکیم کے
مترجم بی نہیں مغربھی تھے۔ زندگی بحرقرآن حکیم کی تجلیات سے ظلمت زدہ ولوں کو منور کرتے رہے۔
قرآن حکیم کے مطالعہ نے بی کمال دیوہ کی احتیاط پندی سکھائی۔ بیآپ بی کا کمال ہے کہ حد دیوجہ

تاجداد ملك يخن (المدينة داوالاشاعت لاهور)

احتیاط پہندی کے باوجود آپ کا کلام مقبولیتِ عام کی آخری منازل کو چھور ہا ہے اور تحدیثِ نعمت کے طور پر اس حقیقت کا اظہار فرما رہے ہیں۔

ہمیشہ صحبت ارباب شعر سے ہوں نفور نہائی وضع کے قابل کہ اس میں ہوں مشہور کہ وقصور کہ ویسے ہی موقعور کہ ویسے ہی ہے ہوں مشہور کہ ویسے ہی ہے سر پہراں بار جرم وقصور زباں تک اسے لاتا ہوں لیکن بمرج حضور

یہ ہاتف غیبی ہی ہے جوان سے الی نعتیہ شاعری تکھوا رہا ہے جس کا ہر شعر دوام کا حامل ہے۔کس حسن بیان سے اپنی نعت کوئی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔

م ونج م ونج المع بیں نغمات رضا ہے بوستاں ' کیوں نہ ہوکس بھول کی مدحت میں و امنقار ہے

قرآن علیم سے آجے بڑھے تو شریعت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم نے دامان نور کشادہ کر دیا۔ قرآن علیم اور قرآن ناطق عکیہ الصّلوع والسّلام جدا جدا تو نہیں ہیں۔ ایک قرآن تمیں پاروں کی صورت میں انوار کریم لٹا رہا ہے جبکہ قرآن ناطق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ای قرآن مجید کی عملی شرح روثن ہیں۔ فاصل بریلوی نے قرآن علیم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قدریہ سے بھر پور روشی اور راہنمائی کی اور تمام زعدگی اس پر نازاں رہے کہ انہیں نعت نگاری کی بدولت ہی قرآن اور تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وملم کوعوام الناس تک پہنچانے کی سعادت عطا بدولت ہی قرآن اور تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وملم کوعوام الناس تک پہنچانے کی سعادت عطا ہوئی ہے۔ لیکن یہاں بھی عاجزی اور فروتی پیش نظر ہے اور ذمانے بھر سے بے نیاز ہو کرمدری رسول ہی میں فنا ہو جانا جا ہے ہیں ملاحظہ ہو۔

منہ سے کہوں رشک عنادل ہوں ہیں شاعر ہوں نصیح بے مماثل ہوں ہیں حقا کہ کوئی صنعت نہیں آتی جمہ کو ہاں ہیہ ہے کہ نقص ہیں کامل ہوں ہیں آتی جمہ کو ہاں ہیہ ہے کہ نقص ہیں کامل ہوں ہیں آج تمام نعت موحضرت فاضل ہر بلوی کو''امام بخن گویاں'' قرار دیتے ہیں۔ آپ کی نعتیہ شاعری کا سورج جب ایک بار چکا تو پھراس کی روشن بھی مائد نہ پڑسکی۔ بلکہ ہرآنے والے دور کا

https://ataunnabi.blogspot.com/
اجدار الكسنى (10) (المدينة دارا الشاعت العور

شاعر جب مدحب رسول صلی الله علیہ وسلم کی خاطر ذہن وکھر کو آمادہ کرتا ہے تو احمد رضا خال فاضل بریلوی کے کائم بلاخت نظام سے راہنمائی ضرور حاصل کرتا ہے۔ جب ایڈیا کی مساجد سے لے کر یورپ کے اسلامی مراکز تک ہر جگہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدا کیں ابحرتی ہیں تو جہاں اصحاب نظر کی بلکیں عشق وعقیدت کے آنسوؤں سے نم ہو جاتی ہیں وہاں تصورات کے نہاں فانوں میں نعت کو احمد رضا خال کا جو رد ثن سرایا امجرتا ہے وہ اس قدر سر بلند اور سرفراز ہے کہ ان کے معاصرین اور عمر حاضر کے نعت کو شعراء کا وجود اپنی تمام تر بلند قامتی کے باوجود اس کے معاصرین اور عمر حاضر کے نعت کو شعراء کا وجود اپنی تمام تر بلند قامتی کے باوجود اس کے سامنے سرعقیدت خم کرتا نظر آتا ہے۔ آپ نے زعم کی مجرعشق رسول صلی الله علیہ وسلم ہی کو حاصلِ ایمان سمجھے رکھا۔ اور خدا گواہ ہے کہ اس سے بڑی حقیقت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکا۔ ہم اس موضوع سے متعلق آپ کے اس جاوداں جاوداں شعر پر اس تحریکا اختیام کر رہے ہیں۔

انہیں جاتا آئیں مانا نہ رکھا غیر سے کام

تاجداد ملكن ( المدينة دارالاشاعت لاحور

# حدائق بخش اورميلا ومطعى مالليم

عشاقی معطفی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے خوش بخت قاقع کا جب بھی ذکر چوٹرتا ہے تو ایک نام تمام تر کھری کھوہ اور دوحانی وقار کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ وہ نام امام احمد رضا خال فاضل پر بلوی کا ہے جن کا اعداز گھر ایک زمانے کا اعداز مخبرا اور جن کی عہد آفریں ہوج نے قلزم حالات کے درخ کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ ایک نامور فقیمہ نادر روزگار مھڑ کیانہ عالم محد ہے بہ مثال کھتہ وال ب بدل مصنف صاحب کمال شاعر کلا زوال ادیب اور عمر حاضر کے وہ صاحب اسلوب انشاء پر واز تتے جن کے تحقیقی اسلوب نے بہ شار تھوٹ واذبان کو اپنی ایمانی تب و تاب سے جمگا دیا۔ آپ ایک جامع السفات شخصیت اور متاثر کن علمی تجرکے حافل عائم وین تھ لیکن آپ کی جس صفت خاص ہے آپ کی جملہ صفات کو روثنی عطا ہوئی وہ آپ کا عشق رمول صلی اللہ علیہ وہ کم ہے جس کا بصد افتخار تذکرہ تو کیا جا سکتا ہے جمرجس کی مثال ڈھوٹڈ نے کے لیے قرون اوئی اور قرون وسلی اللہ علیہ وہ کم بی کا فیضان تھا کہ آپ کو جس کی مثال ڈھوٹڈ نے کے لیے قرون اوئی اور قرون رصنی مثال ڈھوٹڈ نے کے لیے قرون اوئی اور قرون کی مثال ڈھوٹڈ نے کے لیے قرون اوئی اور قرون کی مثال ڈھوٹڈ نے کے لیے قرون اوئی اور قرون کی مثال ڈھوٹڈ نے کے لیے قرون اوئی اور قرون کی مثال کی بارگاہ قدر میں دوقو می نظر میاسلام کے احیاء کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ کی جملہ تصانیف اس حقیقت کی شارح ہیں کہ آپ صنور نی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدرس میں اوئی می مثان کی عشرت نے گئی کی شارح ہیں کہ آپ حضور نی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدرس میں اوئی میں اوئی میں۔

" حدائق بخش الم احدرضا خال فاضل بریلوی رحمة الله علیه کا وہ سدا بہارشعری سرمایه استحدی مرمایه الله علیہ وسلم کے اشعار کی خوشبو سے گلفن عقیدت بمیشہ مہلکا رہے گا۔ میلا دِ مطفی صلی الله علیہ وسلم وہ موضوع ہے جس پر صدیوں کے تواثر سے ہر دور پس بہت کچھ لکھا میا ہے بلکہ یوں کہنا ہے جا نہ ہوگا کہ ہر دور کے ادیوں شاعروں دانشوروں اور علاء و فقہاء نے اس موضوع کو اپنے لیے نہ ہوگا کہ ہر دور کے ادیوں شاعروں دانشوروں اور علاء و فقہاء نے اس موضوع کو اپنے لیے

احادیث کے حوالے سے عظمت و شان مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ قرآن بجائے خود نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی مقدس سور تیں اور مہارک آیات حضور نی کریم علیہ الشاوہ والسلیم کے کمالات و خصائص کا منہ بول ثبوت ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مدحت نی کریم علیہ المشلوہ والسلیم کے کمالات و خصائص کا منہ بول ثبوت ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مدحت

مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کے نام پر قرآن تھیم سے سے سطور راہنمائی حاصل کی ہے اس کا اظہار ان

ک اِس رہائی سے ہوتا ہے۔

ہوں اپنے کلام سے نہایت مخطوظ بیجا سے ہے المنتہ للہ محفوظ قرآن سے بیں نے نعت کوئی سیمی یعنی رہے احکام شریعت طحوظ اس تمہید سے ہمارا مقصود اس حقیقت کو اجاگر کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ولادت و بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے سب سے بردی سعادت جان کر شریعت کے تقاضوں کی بجا آوری کماحقہ کی ہے۔ اس سلسلہ میں ان کے نعتیہ اشعار میں ان بشارات اور محاس تقاضوں کی بجا آوری کماحقہ کی ہے۔ اس سلسلہ میں ان کے نعتیہ اشعار میں ان بشارات اور محاس

قدسیه کا ذکر بھی ملتا ہے جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص نوازا کمیا تھا۔ و سریر صل سال میں سریر سریر سریر سریر سریر سال

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک سے پہلے خطہ عرب دنیا میں سب سے زیادہ مائیوں اور گناہوں کامرکز تھا۔ پورا عالم انسانیت امن وسکون کے لیے ترس رہا تھا۔ یہ جہاں فلمت کدے میں تبدیل ہو چکا تھا اور کہیں سے ایمان کی روشی پھوتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی۔ مجبور فلمت کدے میں تبدیل ہو چکا تھا اور کہیں سے ایمان کی روشی پھوتی ہوئی نظر نہیں تی تھی کے جو اور کتب اور متبور انسان ان بشارات کی تعبیر کے منتظر سے جو ظہور محمدی کے نام پر مقدس محالف اور کتب ساوی میں موجود تھیں۔ چاروں طرف سے تھوکریں کھانے والے تاریخ انسانیت کے اس سب ساوی میں موجود تھیں۔ چاروں طرف سے تھوکریں کھانے والے تاریخ انسانیت کے اس سب بیاے تاریخ انسانیت کے اسانے گرامی سے یاو

Click For More Books

تاجدار ملك سخن (المدينة داوالاشاعت لاهوو

کیا جانا تھا۔ظلم وتشدداورحرص وہوں کے دیوتاؤں کی جمینٹ چڑھنے والے حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کی دُہائی دے کر رحمتِ ایزدی کو آواز دے رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک نعت میں حضور عکی اللہ اللہ اللہ کا می ایمان ویقین کا مہر منور قرار دے کر اہل نظر کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ ان اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمانہ کس بیتا بی سے نور محمدی کا منتظر ہے۔

اٹھا دو پردہ دکھا دو چیرہ کہ نور ہاری تجاب میں ہے زمانہ تاریک ہورہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے گہ نہ کہ کانی گھٹا کیں آئیں گئا کیں آئیں کے گذا کے خورشید مہر فرما کہ ذرہ بس اضطراب میں ہے خدائے قبار سے خضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا کو آئی کہ خور شہرارا بندہ عذاب میں ہے جگھے ہیں جارہ ہیں ہے دفتر جلی ہے سوز مجر سے جاں تک ہے طالب جلوہ مبارک دکھا دو دہ لب کہ آب جیواں کا لطف جن کے خطاب میں ہے دکھا دو دہ لب کہ آب جیواں کا لطف جن کے خطاب میں ہے

زمانہ جن بشارات قدسیہ کے ظہور کا منتظرتھا وہ وجود محمصلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کر رہی تعیں۔مولانا احمد رضا خال بریلوی کی تصنیف 'دختم المعوۃ'' میں مندرج اس بشارت کا تذکرہ ماتنیا اہل ایمان کے لیے روحانی بالیدگی کا باعث بنے گا:

"ابولیم بطریق شہر بن حوشب اور ابن عساکر بطریق مینب بن رافع وغیرہ حضرت کعب احبار سے راوی۔ انہوں نے فرمایا میرے باپ اعلم علائے تورات تھے۔ اللہ عز وجل نے جو پچھموی علیہ المصلوة والسلام پر اتارا اس کا علم ان کے برابر کسی کو نہ تھا۔ وہ اپنے علم سے کوئی شے جھے سے نہ چھیاتے۔ جب مرنے کے جھے بلاکر کہا اے میرے جینے تھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے علم سے کوئی شے جھے بلاکر کہا اے میرے جینے تھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے علم سے کوئی شے جھے سے نہ چھیائی مگر بال دو ورق روک

Click For More Books

تاجدار ملك سخن (المدينه دارالاشاعت لاهور

رکھے ہیں۔ ان میں ایک نی کا بیان ہے جس کی بعثت کا زمانہ قریب آ

ہنچا۔ میں نے اس اعمیشے سے بچے ان دو درقوں کی خبر نہ دی کہ شاید کوئی
جھوٹا مدی فکل کھڑا ہو تو تو اس کی پیردی کر لے۔ بیہ طاق تیرے سامنے
ہے۔ میں نے اس میں دو اوراق رکھ کر اوپر سے مٹی لگا دی ہے۔ ابھی ان
سے تعرض نہ کرتا نہ انہیں دیکھنا۔ جب وہ نی جلوہ فرما ہو اگر اللہ تعالی تیرا
بھلا چاہے گا تو تو آپ ہی اس کا پیرد ہو جائے گا۔ بیہ کہہ کر وہ مر گئے۔
بھلا چاہے گا تو تو آپ ہی اس کا پیرد ہو جائے گا۔ بیہ کہہ کر وہ مر گئے۔
بھم ان کے دنن سے فارغ ہوئے جھے ان دو ورقوں کے دیکھنے کا شوق ہر
چیز سے زیادہ تھا۔ میں نے طاق کھولا ورق نکا لے تو کیا دیکھیا ہوں کہ ان
میں لکھا ہے:

"محمد رسول الله خاتم النبين لا نبى بعده مولده بمكة و مهاجره بطيبه الحديث."

(ختم النوه صفحہ 16)

مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا

اور پھر وہ ساعت سعید آ پینی جو دعاؤں کی تبولیت اور تمناؤں کے باریاب ہونے کی ساعت تھی۔ یہ وہ مبارک گرئی تھی کہ جب رحمت خداوندی کا ابر بے کنار پوری شدت کے ساتھ برسنے کو تھا۔ مظلوموں کے آنسوؤں کولعل جواہر کی چک عطا ہونے والی تھی۔ غم و آلام کے زندانیوں کو رہائی عطا ہونے والی تھی۔ ستم رسیدگان ہستی کے آلام کا مداوا ہونے والا تھا۔ وہ کیا مظر تھا کیسا سال تھا کیا سہانی صبح تھی کیا کیف آور فضا کیں تھیں کیا وجد آفریں ہوا کیں تھیں مرادوں کے غیچے کھل رہے تھے۔ وکھوں کی خزاں گلتان ہستی سے رخصت ہو رہی تھی۔ پرانوار مرادوں کے غیچے کھل رہے تھے۔ وکھوں کی خزاں گلتان ہستی سے رخصت ہو رہی تھی۔ پرانوار اجلاکی نوید لے کر بھی نہ غروب ہونے والا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ اس منظر کو احمد رضا بریلوی کیے اپنی خداداد مہارت فن سے قامبند کرتے ہیں اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ مربع طیب میں ہوئی بنتا ہے باڑا نور کا مدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا

Click For More Books

یاغ طبیبہ میں سیانا پیول پیولا نو رکا

تاجداد ملك سخن المدينة دارالاشاعت لاهور

ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا بارہ برجوں سے جھکا اک اک ستارہ نور کا شام نی سے تھا شب تیرہ کو دھڑکا نور کا شام نی سے تھا شب تیرہ کو دھڑکا نور کا تم کو دیکھا ہوگیا شمنڈا کلیجہ نور کا مسلم

آئی بہت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا بارھویں کے جاند کا نجرا ہے سجدہ نور کا صبح کر دی کفر کی سچا تھا مڑدہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا

اس طویل نعت میں جے تھیدہ نور بھی کہہ کے جین مولاتا احمد رضا خال نے آقا ومولا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اقدس کا جشن مناتے ہوئے آپ کے حسن جہال افروز کا بھی جی کھول کرتذکرہ کیا ہے۔حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور جیں اور اس نعتیہ قصیدہ کی ردیف تک اس مظیر نور خداوندی کے انوار ظاہر و باطن کو منتشف کر رہی ہے جس کی پذیرائی کی خاطر سے بزم و عالم تخلیق ہوئی۔ بینعت ایک لحاظ سے قَد جَآءَ کُمْ مِنَ اللّٰه نُورٌ و کِتابٌ تَمْ بِین کی نورائی تفییر ہے۔سرایا نے مصطفوی کے حوالے سے چند اشعار طلاحظہ ہوں تا کہ قار کین کو اندازہ ہو سکے تفییر ہے۔سرایا نے مصطفوی کے حوالے سے چند اشعار طلاحظہ ہوں تا کہ قار کین کو اندازہ ہو سکے جس بستی والا صفات کے مئیلاد کا جشن منایا میا رہا ہے وہ کس قدر حسین اجمل اکس اور پاکیزہ جس بستی والا صفات کے مئیلاد کا جشن منایا مجا رہا ہے وہ کس قدر حسین اجمل اکس اور پاکیزہ

ریکمیں موی طور سے اترا محیفہ نور کا لو سیہ کارو مبارک ہو قبالہ نور کا خیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نورکا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نورکا بوں مجازا جاہیں جس کو کہہ دیں کلمہ نورکا بھیک خیرے نام کی ہے استعارہ نورکا کمیلیمیں ان کا ہے چیرہ نورکا

پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا مصحف عارض ہے ہے خط شفیعہ نور کا عقع دل محکوۃ تن سینہ زجاجہ نور کا تو ہم عضو کلؤا نور کا تو ہم مایہ نور کا ہم عضو کلؤا نور کا وضع واضع میں تری صورت ہے معنی نور کا یہ جو مہر و مہ ہے اطلاق آتا نور کا ہی حق سک سیسوی وہن ابروآ تھیں جے مس

میدوی و میرسلی الله علیه وسلم کی بعث قدی ایسے غیر معمولی واقعہ کی حیثیت رکھتی تھی کہ بلاشبہ نبی کریم سلی الله علیه وسلم کی بعث قدی ایسے غیر معمولی واقعہ کی حیثیت رکھتی تھی کہ جس کی گزشتہ صدیوں اور ادوار میں مثال ملنا ناممکن ہے۔ ہرنبی اور پخبر اپنے اپنے دور نبوت میں حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم کے لیے سرایا انظار رہا اور پھر جوں جوں آپ کے ظہور کی حضرت محمصطفی صلی الله علیه وسلم کے لیے سرایا انظار رہا اور پھر جوں جوں آپ کے ظہور کی مصطفی صلی الله علیه وسلم کے لیے سرایا انظار رہا اور پھر جوں جوں آپ

قریب آربی ہیں اور آپ بی وہ نی ہوں مے جن کا کتب آسانی میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک یہودی عالم کی حق محوتی کا انداز دیکھیے۔

"ابوقیم حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی الله تعالی عنه سے راوی۔ بیس سات برس کا تھا ایک دن پیملی رات کو وہ بخت آواز آئی کہ ایس جلد پیمی آواز بیس نے بھی نہی تھی۔ کیا و یک ہول کہ مدینے کے ایک بلند ٹیلے پر ایک بہودی ہاتھ بیس آگ کا شعلہ لیے چی رہا ہے۔ لوگ اس کی آواز پر جمع ہوئے وہ بولا هذا کو کب احمد قدطلع هذا کو کب لا یطلع الا بالمنبوة ولم یبق من الانبیاء الاحمد بیاحم کے ستارے نے طلوع کیا۔ بیستارہ کی نی کی پیدائش پر طلوع کرتا ہے اوراب انبیاء ہیں سوائے احمد کوئی باتی نہیں۔ (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) طلوع کرتا ہے اوراب انبیاء ہیں سوائے احمد کے کوئی باتی نہیں۔ (صلی الله علیہ وآلہ وسلم)

ان سعادتوں کے حوالے سے رضا بریلوی یوں مدحت سرا ہیں۔

برم آخر کا شمع فروزاں ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نی جس کو شایاں ہے عرشِ فحدا پر جلوں ہے وہ سلطان والا ہمارا نی بحد گئیں جس کے آجے ہمی مشعلیں سمع وہ لے کے آیا ہمارا نی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے لکلا ہمارا نی کیا خبر کتنے تارے کھلے جہب گئے پرنہ ڈوب نہ ڈوب ہمارا نی کیا خبر کتنے تارے کھلے جہب گئے پرنہ ڈوب نہ ڈوبا ہمارا نی لامکاں تک اجالا ہمارا نی لامکاں تک اجالا ہمارا نی مولانا احمد رضا بر بلوی نے میلا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وہم کوعش وعقیدت کے آئیے ہیں سو مولانا احمد رضا بر بلوی نے میلا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وہم کوعش وعقیدت کے آئیے ہیں سو مولمرح سے جلوہ گر دیکھا ہے۔ آپ کو بیشرف حاصل ہے کہ آپ نے نعت گوئی کو نئے نے اسلوب عطا کیے اور شاحری کوغزل کے شبتان ہوں سے نکال کر نعت کے گلتان سدا بہار کی

Click For More Books

تاجداد ملكين (المدينة داوالاشاعت لاهور

زینت بنا دیا۔ آپ سے پہلے اردو بیل میلاد نامے یا مولود نامے تنم کی کی شعری تعمانیف نظر آتی

ہیں گر ان بیل اس قدر رَطب و یابس ہے کہ صداقتیں روایات کے بوجھ تلے چھپی محسوں ہوتی

ہیں۔ جناب احمد رضانے شریعت کے تقاضوں کی پاسداری کرتے ہوئے جب نعت کبی تو اسے

قبولیت عام اور شہرت دوام کا وہ منصب نعیب ہوا کہ جو آج تک نعتیہ شاعری کے حوالے سے کسی

کا مقدر نہیں بن سکا۔ مشہور نقاد نیاز فتح بوری کے لفظوں میں:

"فضعر و ادب میرا خاص موضوع ہے۔ میں نے مولانا بر بلوی کا کلام
بالاستیعاب پڑھا ہے۔ ان کے کلام کا پہلا تاثر جو پڑھنے والوں پر قائم ہوتا
ہے وہ مولانا کی بے پناہ وابستگئی رسول عربی ہے۔ ان کے کلام ہے ان
کے بے کرال علم کے اظہار کے ساتھ افکار کی بلندی کا بھی اندازہ ہوتا

ای وابستگی رسول عربی صلی الله عالیه وسلم کے نام پر حضرت رضا بریلوی خود کہتے ہیں۔

کروں مدیح اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں محدا ہوں اپنے کریم کا مرا دین پارہ نال نہیں مصل مدا ہوں سیاس ہے میں کا مرا دین بارہ نال نہیں

حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم کی توصیف و ثناء کو وظیفه حیات بنانے والے احمد رضا خال جب ولادت مصطفوی کا تصور کرتے ہیں تو اس دن کی عظمت ہیبت اور جلالت ان کے دل پر تعش

ہے اور بے ساختہ لکار اشمنے ہیں ۔

تیری آمدیخی کہ بیت اللہ بحرے کو جمکا تیری بیبت تھی کہ ہر بت تفرقرا کر گرمیا تیری رحمت سے مفی اللہ کا بیڑا پارتھا تیرے مدقے سے فی اللہ کا بجرا ترمیا

رضا بربلوی کے نزدیک میلادِ مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم ایسا موضوع ہے کہ جس میں کیف سامانیاں اینے عروج کو چھوسنے گئتی ہیں۔ بلبلیں مسبعہ نغمہ ہونے گئتی ہیں۔ قکر واسم تھی کے عنادل نغمہ سنجی کرنے گئتے ہیں۔ عشق وسرمستی کی آبٹاریں رحمت ایزدی کے زمزے اللیے گئتی ہیں۔ ذہن و

تاجداد ملكئن كالمدينة دادالاشاعت لاهور ادراک کی کلیاں میکے لکتی ہیں۔کلک عزر بارعقیدت کی روشنائی میں عسل کرکے الصلوی والسلام یا سیدی کی خوشبولٹانے لگتا ہے۔ چونکہ جناب احدرضا کے لیے شاعری حقیقت میں حصول سعادت وارین کا ذریعہ ہے اس کیے ذکر مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم میں بے خود وسرشار رہنے میں ہی عافیت اورسلامتی تصور کرتے ہیں۔ انہوں نے بیبیوں مقامات پرمیلادِ مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے اور ہر جگدانو کھے اور دلکش انداز سے۔ بیان کی شعری انفرادیت بھی ہے اور ندرت خیال بھی۔ اس سلسله بين ان كا شره آفاق سلام ومصطفى جان رحمت بدلا كمون سلام وخاص ابميت كا حامل ہے۔ بیہ بعثب نی کریم اور محاس و خصائص مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں نهایت بی ایمان افروز تحریر ہے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی ولاوت باسعادت کا و ذکر بھی ہے اور آپ کے اوصاف کمالات کا تذکرہ بھی۔ آپ کے سرایائے انور کی جھلک بھی ہے اور آپ کے اسوہ حسنہ کی چک بھی۔ بیرسلام معبولیت کے لحاظ سے شہکار اور شعری محاس کے لحاظ سے متند حوالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور علیہ الضلوة والسلام کی بارگاہ پناہ میں سلام شوق کا نذرانه پیش کرتے ہوئے میلادِ معطفی صلی الله علیه وسلم کی روشی یوں بھیرتے ہیں \_ جس سانی ممری چکا طیبہ کا جاند اس دل افروز ساعت به لا کمول سلام اندحے شختے جلا مجل دکنے کے جلوه ریزی دعوت په لاکھول سلام انتهائے دوکی ابتدائی کی جمع تفریق و کثرت په لاکھوں سلام رب اعلیٰ کی تعمت یہ اعلیٰ ورود حق تعالیٰ کی منت یہ لاکھوں سلام شمر یاد ادم تاجداد حرم نو جہار شفاعت یہ لاکھوں سلام عرش کی زیب و زینت په عرشی درود فرش کی طبیب و نزمت به لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سمرا رہا اس جبین سعادت یه لاکھوں سلام بہلے مجدے یہ روز اول سے درود یادگاری امت یہ لاکھوں سلام

Click For More Books

اس سلام بس ميلا ومسطعي صلى الله عليه وسلم كاجش منات منات جب طبيعت لهراكي تواسيخ

ا ومولاصلی الله علیه وسلم کے روش روش خدوخال میں کھو مجئے۔ جمال مصطفوی کی لمعہ افشانیوں

تاجداد ملك يخن 116 و المدينه داوالاشاعت لاحور

نے انہیں اس شدت کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کیا کہ بیخیل وتصور بیں جمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظاروں بیں مم ہو گئے۔ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خمن بیں انہوں نے جو پھر قم کیا ہے اس بیل ستی روایت پندی یا مستعار لفظوں کی بناوٹ نہیں ہے بلکہ اس بیل الی جدت فکر اور شوکت قلم کے نمونے ملتے ہیں جن کی اصل قرآن مجید یا احاد مرف مقد سے عبارت کر اور شوکت قلم کے نمونے ملتے ہیں جن کی اصل قرآن مجید یا احاد مرف مقد سے عبارت ہے۔ اس سلسلہ بیل انہوں نے پورا پورا خیال رکھا ہے کہ احاد یث مبارکہ کی حقیقی روح کو اپنے اشعار بیل پوست کر لیں۔ انہوں نے جس شان عقیدت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرایا بیان کیا ہے اس پر ایک نظر ڈال کر ہی ''شائل تر ذری'' کے اردو قالب بیل ڈھلے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ سلام محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نادر روزگار تغیر ہے جس کا مطالعہ دلوں کو ایمان کا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نادر روزگار تغیر ہے جس کا مطالعہ دلوں کو ایمان کا محمور علیہ الشلو ہ قالم سے حضور عکیہ الشلو ہ قالم اللہ دلوں کو ایمان کا محمود کی ایک ایمان کا محمود کی ایک ایمان کا محمود عکیہ الشلو ہ قالم سے حضور عکیہ الشلو ہ قالم اللہ دلوں کو ایمان کا محمود کی ایک ایک ایمان کا محمود کی ایک ایمان کا محمود کی ایمان کا محمود کی ایمان کا محمود عکیہ الشلو ہ قالم سے حضور عکیہ الشلو ہ قالم اللہ علیہ دلوں کو ایمان کا محمود کی محمود کی ایمان کا محمود کیا کی کھران بھونے لگتا ہے۔ اس سلام بلاغت نظام سے حضور کی ہیں کی محمود کی ایمان کا محمود کی محمود کی ساتھ کی محمود کی محمود کی محمود کی محمود کی ایمان کا محمود کی محمود کی

کے نور آفریں خدوخال کا ایک نمونہ دیکھیے۔ ،

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت پر لاکھوں سلام

ان کی آنکھوں میں وہ سابیہ آگئن مڑہ کلہ قعر رحمت پر لاکھوں سلام

جس طرف اٹھ منی دم ہیں دم آ میا اس نگاہ عنایت یہ لاکھوں سلام

جس سے تاریک ول جمگانے کے اس چک والی رنگت یہ لاکھوں سلام

ريش خوش معتدل مربم ريش ول . باله ماه عدرت يه لاكمول سلام

یکی بیلی کل قدس کی بیل ان لیول کی نزاکت یہ لاکھول سلام

وہ زباں جس کو سب کن کی سنجی کہیں اس کی نافذ حکومت یہ لاکھوں سلام

جس کی تسکیں سے روتے ہوئے بنس پڑیں اس تنبم کی عادت یہ لاکھوں سلام

ہاتھ جس ست اٹھا غنی کر دیا ہوج بخ ساحت یہ لاکھوں سلام

جس کو بار دو عالم کی بروا نہیں ایسے بازو کی قوت یہ لاکھوں سلام

ای نعتیه سلام سے آپ کے غیرفانی کمالات عامن و محامد اور فیوش و برکات کا ایک پرتو

ملاحظه موب

https://ataunnabi.blogspot.com/
اجرار مك تخن 11)—(المدينة داراااشاعت العور

نور کے چشے نہرائیں دریا بہیں انگیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام کل جہاں ملک اور جو کی روئی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام بھائیوں کے لیے ترک پیتاں کریں دودھ پیتوں کی نصفت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موئ سے پوچھے کوئی آئے والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام کھائی قرآن نے فاک گزر کی شم اس کھب پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام مولانا آجہ رضا پر بلوی بیجھے ہیں کہ خدائے کریم نے اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسنے مولانا آجہ رضا پر بلوی بیجھے ہیں کہ خدائے کریم نے اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسنے

مولانا اجر رضا بر بلوی تجھتے ہیں کہ خدائے کریم نے اپنے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دسیب قدرت سے وہ حسن ظاہر و باطن عطا کیا ہے کہ دونوں جہاں کی رفعتیں اس پر تعدق کی جا عتی ہیں۔ خدا نے آپ کو بے مثل اور بے عیب بنایا ہم حم کے نقائص وعیوب سے مبراحس اکمل کا نمونہ بنایا۔ آپ کوصورت و سیرت کی الی جلوہ کاری بخشی کہ جو بھی آپ کے دامان رحمت سے دابستہ ہوگیا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہوکر رہ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حسین وجیل اور اس قدر جامع الخصائل سے کہ جس نے آپ کی ایک جملک و کیے لی اس نے دنیا محر سے منہ پھیرکر آپ کے حلقہ تربیت میں جگہ پانے کو بی سب سے بردی سعادت خیال کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھرہ اقدس اس قدر منوز ضوبار اور خوبصورت تھا کہ آپ کے برترین وشمیل بلہ علیہ واللہ کا چھرہ اقدار الی کا مظہر اور نور صدافت سے عبارت تھا۔ آپ کے مالک جمود نبیس بول سکا۔ بہی چھرہ آنوار الی کا مظہر اور نور صدافت سے عبارت تھا۔ آپ کے بھال جہاں آرا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

کیا بی تصویرای یارے کی سنواری واہ وا:
افختی ہے کس شان سے کرد سواری واہ واہ
ہورہی ہے دونوں عالم میں تہاری واہ وا

خامند قدرت کا حسن دست کاری واه واه نور کی خیرات کی دوژی میر و مه مدرت این دوژی میر و مه مدرق اس اکرام کے مدریان اس اکرام کے

تے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں استے ہیں در بدر یونمی خوار پھرتے ہیں استے ہیں استے ہیں استے ہیں استے ہیں استے

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں جو سے در سے یار پھرتے ہیں

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ المدينه دارالاشاعت لاهور المدينه دارالاشاعت لاهور

کنزِ مکتوم ازل میں در مکنوان خدا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا تنے وسیلے سب نی تم اصل مقصود بدي سب بثارت کی اذاں تھے پاک کرنے کو وضو ستھے تم ثماز جانغزا ہو سب تمہاری ہی خبر ہے۔ تم مؤخر مبتدا ہو قرب حق کی منزلیں ہے تم سنر کا معجا ، ہو سب جہت کے دائرے میں تحش جہت ہے تم ورا ہو وقت پيدائش نه مجولے کیف پلسط کیوں قعا ہو

جب بھی شاعر میلادِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مقدس موضوع پر بخن آزمائی

رتا ہے تو اس کے پیش نظر آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ ساتھ آپ کی پردقار قضیت ہوتی

ہے۔ وہ شخصیت کہ جو محبوب خدا بھی ہے اور محبوب مطوق خدا بھی۔ جو معدوح طائکہ بھی ہے اور
مطلوب دو عالم بھی۔ احمد رضا خال پر بلوی میلادِ مصطفیٰ کو موضوع شاعری بنا کر جب آپ کے
مان قدی پر بات کرتے ہیں تو ان کا قلم عشق کی رفعتوں کو چھونے لگا ہے۔ ان کے پیش نظر عضور
نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام خصائص ہوتے ہیں جن کی بدولت آپ کو ازل کا اعزاز اور
اید کا افتحار قرار دیا گیا۔ آپ کی شخصیت وہ ذات والا صفات ہے کہ قدرت نے جس کے سر پر

تأمِدارِ لمكسِّن 119 ( المدينة دارالاشاعت لاهور

ہیشہ ہیشہ کے لیے ''لولاک لما خلات الافلاک'' کا تاج زرنگار سجا دیا کہ اگر خدا کو آپ کے نور اوّلیں کا ظہور مقصود نہ ہوتا تو بیشجر و جحر' بحر و بر سمس وقر وجود بیں نہ آئے نہ ہی لیل و نہار گردش آئا ہوتے اور نہ ہی گل وگلزار کو بہار آفر بی عطا ہوتی۔ گویا دوعالم کا وجود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مربونِ منت ہے۔ اس لیے یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ اس کا نئات کی ہر چیز فقط آپ کے تذکار کو عام کرنے اور آپ کی خوشنودی کی خاطر مخلیق کی گئ اس حقیقت سرمدی کی طرف جناب احمد رضا خال ہوں اشارہ کرتے ہیں۔

زین وزمال تمبارے لیے کین و مکان تمبارے لیے وین میں نبال تمبارے لیے بے دو جہال تمبارے لیے فرشتے خدم رسول حثم تمام ہم غلام کرم وجود وعدم حددث وقدم جہال میں عیال تمبارے لیے ندوری ایس ندوری میں نداوری نبال میں کی بھی کہیں خبری نبیس جو دو رس کھلیس ازل کی نبال تمبارے لیے خبری نبیس جو دو رس کھلیس ازل کی نبال تمبارے لیے صبادہ چلے کہ بائم میلے وہ بھول کھلے کہ دان مول بھلے اور کی خاش کھلے دان مول بھلے کہ بائم میلے دون مول بھلے کہ دان مول بھلے لیے دان مول بھلے کہ بائی تمبارے لیے دان مول بھلے کہ بائم میلے دین مول بھلے کہ دان مول بھلے کہاں تمبارے لیے دان مول بھلے دون مول بھلے دین میں کھلے دین مول بھلے دین مول بھلے دون مول بھلے دین مول بھلے دین مول بھلے دین مول بھلے دون مول مول بھلے دون مول ہون مول بھلے دون مول ہے دون مول بھلے دون مول بھلے دون مول ہے دون ہون ہے دون ہون ہے دون مول ہے دون مول ہے دون ہون ہے دون ہون ہے دون ہے دون ہون ہے دون ہون ہے دون ہون ہے دون ہے دون ہون ہے دون ہون ہے دون ہون ہے دون ہون ہے دون ہے دون ہے دون ہون ہے دون ہے دون ہے دون ہے دون ہے دون

چاکہ موانا اجمد رضا خال عالم بھر سے۔ تھیہ الد ہر سے بھی الد ہر سے اللہ رکھتے ہے کہ تشکان علوم سے کتھ دان و کھت نے کہ تشکان علوم ہراس قدر گہری نظر رکھتے ہے کہ تشکان علوم اسلامیہ آپ کے سرچشمہ رشد و ہدایت سے علم و حکمت کے دو گھونٹ ٹی کر اپنی بیاس بجایا کرتے سے اسلامیہ آپ نے سرچشمہ رشد و ہدایت سے علم و حکمت کے دو گھونٹ ٹی کر اپنی بیاس بجایا کرتے سے اسلے آپ نے اپنی قرآن جی اور حدیث شامی سے خوب خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی نعتبہ شامری بیل میلا و معامیہ وسلم اور محاس و محامیہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوائی صلاحیتوں کی چک دکھلاتے ہوئے آیات قرآئی اور احاد مدید نبوی کا خوب استعال کیا ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی نعتبہ شامری کی اجمیت و وچند ہوگئی ہے بلکہ عظمت و شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان مرف ان کی نعتبہ شامری کی اجمیت و وچند ہوگئی ہے بلکہ عظمت و شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے شریعت کی احتیاط پہندی مسلسل ان کے لیے مطعلی راہ بنی ربی ہے۔ مجوب جس

https://ataunnabi.blogspot.com/
تاجدادِ ملک تخن 120 ( المدینه دارالاشاعت لاهور

قدر عظیم ہواس کی ولادت کے تذکرے است بی پہل اور پرفکوہ ہوتے ہیں اور یہاں تو محبوب وہ ذات گرامی ہے کہ جس کی مدحت سرائی کے لیے اہل نظر ہر آن ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے میلا دِمصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں آیات قرآنی اور احاد مرف نبوی کی صحت اور حسن و جامعیت کوئس شان سے برقر اررکھا ہے۔ اس کی خاطر چند مثالیں نذر قارئین ہیں:

ارشاد خداوندی ہے:

انك لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيْم

رضا پریلوی فرماتے ہیں۔

تیرے طلق کوحق نے عظیم کھا تیری طلق کوحق نے جمیل کیا ۔
کوئی تخصر ما ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و اوا کی حتم خدائے کریم همرمجوب کی حتم کھا رہے ہیں: '

لآاقسم بِهٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْت حل بِهٰذَا الْبَلَد.

(جھے اس شہر کمکہ کا تنم ہے اس لیے کہ اے محبوب تو اس میں تشریف فرما ہے)
اس آیت قرآنی سے رضا بریلوی یوں مضمون آفرینی کرتے ہیں۔
وہ خدانے ہے مرتبہ تھے کو دیا نہ کسی کو طلا
کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قتم

ارشاد خداوندی ہے:

فَلَنُولِينك قِبُلَة تَرضٰها.

رضا بریلوی کہتے ہیں۔

عشاق روضہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے ارشادِ خُدادندی ہے:

وَلُوَ أَنَّهُمُ اذْ طَلَّمُوا أَنَّفُسَهُمْ جَاوُّكَ ....

تاجدار ملک تن العدینه دارالانداعت العور رضایر یلوی کیتے بیر رضایر یلوی کیتے بیر بیر بیرائی کا جاتے بیل جاؤک ہے گواہ گررد ہوکب بیرشان کر یموں کے در کی ہے ارشاد خداد عری ہے:

وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَك.

رضا پر بلوی کہتے ہیں۔

وَدَفَعُنَا لَکَ ذِکْرَكَ كَا جَمَايِهِ تَحْدِي لِعِلَ بِاللَّ جِهِ رَا ذَكَرَ جِ اونِ تِيرا رج كا يوني ان كا چرچا رج كا في خاك ہو جائيں جل جانے والے قرآنی تراکیب کے حوالے سے دواضعار اور ملاحظہ ہوں ۔

لَيْلَةُ الْقَدَرُ مِن مَطَلَع الْفَجُر ص ما عكم كى استقامت يه لاكمول سلام معنی تکزرای مقصدِ ماطفے نرمس باغ قدرت په لاکموں سلام نعت ایک ایی محترم صعب ادب ہے کہ شاعر معدور کا نات حضور پرنور سید یوم الندور صلی الله عليه وسلم كى ذات والا صفات كو اپنى فكر كا محور بناتے ہوئے بار بارلرز افعتا ہے كه كبيل وہ توصیف کرتے کرتے متنعیص یا تو بین کر مرتکب نہ ہو جائے کیونکہ نعت کا مرکز ومحور وہ ذات عظیم ہے جس کی انتاع کو غدائے اپنی انتاع اور جس کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا ہے جس کا نطق وجی الی کا ترجمان اور جس کی مختار نقتر الی کا اظهار ہے جس کی تدبیر کا اشارا مشیت کا نظارا اور جس کا کردار دلیل عظمیت پروردگار ہے جس کا نور نور الی اور جس کی تفکو خدائے واحد کی دائی موائی ہے چنانچہ احمد رضا خال فاصل بریلوی میلادِ مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کے نام پر نعتیہ شاعری کی جوت جگاتے ہوئے مقامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علومرتی سے عافل نہیں ہوتے۔ وہ حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم کی توصیف کرتے ہیں اور بی مجر کر کرتے ہیں۔ صفت و ثنائے حضور صلی الله علیہ اسلم کرتے وقت ان کے پیش نظر کاروان نعت مولی کے سالار اول سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنے کے بیانعتیہ اشعار ہیں جو انہوں نے حضور عکی المشلوع وَ السلام کی موجودگی میں پڑسے ہے اور داد پانے کے عل چادیمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نوازے مے۔سیدنا حسان

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تاجداد ملك يخن (المدينه دارالانساعت لاهور

رضی اللدتعالی عندنے بارکا و مصطفیٰ ماللیم میں یوں نذراند عقیدت پیش کیا تھا۔

واحسن منک لم ترقط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء حضرت رضا بریلوی بحی ای کاروان مرحت و نعت کے معزز رکن بیں اس لیے بیکاروال مرحت و نعت کے معزز رکن بیں اس لیے بیکاروال مالار دعزت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عند کی تقلید کیول نہ کرتے چنانچہ بیہ ہے ساختہ پکارا شھے۔

کم یکنی نظیرات فی نظر منل تو نه شد پیرا جانا میک راج کوتاج تورے سرسو ہے تحد کوشر دوسرا جانا کا کا بدر فی اوجد الاجعل حظ هالامه زُلف ابر اجل تورے چندن چندن چندر پروکٹرل رحمت کی برن برسا جانا

وہ کمال حسن حضور ہے کہ ممان تقص جہال نہیں کی پھول خار سے دور ہے کی شع ہے کہ دھوال نہیں ترے ہے کہ دھوال نہیں ترے ہے کے دھوال نہیں ترے ہے ہی شع ہے کہ دھوال نہیں ترے ہے ہی میں جال نہیں کوئی جانے منہ میں زیال قیم نہیں بلکہ جسم میں جال نہیں کوئی جانے منہ میں زیال قیم نہیں بلکہ جسم میں جال نہیں

جب میلا وصطفی صلی الله علیه وسلم کا ذکر چیز ہے تو گھر کیے مکن ہے کہ آپ کے اوصاف

حنہ کا ذکر نہ چیز ہے۔ حضور نمی کریم صلی الله علیہ وسلم موسنوں کے لیے لیت ہے بہا کی حقیت

رکھتے ہیں۔ قدرت اشارا کر رہی ہے۔ وَاَمّا بِلَا عَلَمْ وَقِیْکَ اَلَّمَ عَلَیْ اِللّٰمِ عَلَیْ اَللّٰمِ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَیْ اِللّٰمِ عَلَیْ اَللّمِ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَیْ اِللّٰمِ عَلَیْ اِللّٰمِ عَلَیْ اِللّٰمِ عَلَیْ اِللّٰمِ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

تاجدار ملك تخن ( المدينه دارالاشاعت لاهور ) حضرت احمد رصا بریلوی میلاد مصطفی صلی الله علیه وسلم کے نام پر اس طور پر چرچا کرنا اینا اظهار عقیدت بھتے ہیں اور اس سلسلہ میں کسی مصلحت کوئی یا اشرار باطل سے دینے کے روادار نہیں بلکہ وہ تو میلادمصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کی اس قدروجوم مجانا جاہتے ہیں کہ فرق سے لے كرعرش تك غلظے بلندہوجا ئیں۔میلادمسلاملی الله علیہ وسلم کے تذکار قدی عام کرنے کے لیے رضا بریلوی كس شان سے مدحت سرا بورسی بیں اس كا اعداز دیکھیے۔

> آقاب ان کا علی چیکے کا جب اوروں کے تھاخ مرمر بیل با سے جملاتے جائی کے حشر تک ڈالیں کے ہم عیدائق مولا کی وحوم مل فارس نجد کے قلع کرائے مائیں کے خاک ہو جائیں عدوجل کر محر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکران کا سناتے جا کیں مے

تو زنده ہے واللہ تو زندہ رہے گا ميرك يعثم عالم سن حيب جانے والے رے کا ہے گا ان کا چھا رے کا يدا على موجاكس جل جانے والے حل قارس زاول موں خیر میں ذكرِ آيات ولادت كيجيح غیظ میں جل جائیں ہے دینوں کے دل مولانا احدرضا خال اس حقیقت کو بھیج ہیں کہ"بعد از خدا بزرگ تو کی مختر" کے معداق حضور ملی الله علیہ وسلم کی وات گرامی عدا کے بعد کا کات مجر میں سب سے افعال و اعلیٰ ہے۔ آپ کے سامنے اپنے آقا و مولا کی کھل حیات طبیعہ ہے۔ آپ کی صورت آپ کی سیرت و آپ کا اسوهٔ آپ کا جلوه ـ اعلی حضرت فاهل بر بلوی آقائے دو عالم کی روحانی ونظری اور بشری و نورانی رفعتوں کا ہر ممکن تذکرہ کرتے ہیں لیکن ایک مقام اعتراف ایسا بھی آجاتا ہے کہ آپ کو بے اختیار به کمنایژ تا ہے۔

کین رضا نے مخم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں بختہ اللہ Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تاجدار مكرين دارالاشاعت لاهور

" حدائق بخش " عقمت و شان مصطفوی صلی الله علیه وسلم کا ایک ایبا سدا بهار گلدسته به مسل کی برکلی فرزال نا آشنا ہے۔ یہ کتاب مجبت و عقیدت کی سوعات ہے۔ یہ مدحت و نعت کا اور وال ارمغان ہے۔ یہ توصیف رسول صلی الله علیہ وسلم کا بمیشہ زندہ رہنے والا مجموعہ ہے۔ یہ وہ مجموعہ نعت ہے کہ جس کا ایک ایک شعر در نابدار کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس کی ایک ایک نعت افی معنی آفر بنی کہ رہت بیان شوکسی الفاظ انداز عجر و فروتی وفور عقیدت اور شن یقین کی بدولت آسان عقیدت پر جگمگانے والے مجم کا مل کی حیثیت رکھتی ہے۔ امام احمد رضا پر بلوی میلاد مصطفی صلی الله علیہ وسلم کے آئیے بی آپ کی صفات حسنہ کی جگمگاہ کو محسوں کرتے ہوئے اس ضلی الله علیہ وسلم کے آئیے بی آپ کی صفات حسنہ کی جگمگاہ کو محسوں کرتے ہوئے اس خدا کے بزرگ و برتر کا فشکریہ ادا کرنا نہیں بھولتے جس نے اپنی رحمت کا مل ہے ایسا جامع السفات رسول برتن عطا کیا ہے جس کے انوار سے کا کتات کا گوشہ گوشہ منور ہے۔ اس موضوع پر جس قدر بھی لکھا جائے گا ہے۔ ہم اپنے مضمون کا افقام رضا پر بلوی کے ان حمدیہ اشعار پر کر رہے ہیں جب ہم اپنے مضمون کا افقام رضا پر بلوی کے ان حمدیہ اشعار پر کر رہے ہیں جب جم اپنی تھی بیان کی ہے اور میلا و مصطفی صلی الله علیہ وسلم پر بری تھی ہاری تعالی بھی بیان کی ہے اور میلا و مصطفی صلی الله علیہ وسلم پر گاہ این دی جب بری بیں ہر بیر امان و تفکر بھی ادا کیا ہے۔

وہی رب ہے جس نے جھے کو ہمہ تن کرم بنایا

ہمیں بمیک ماکلنے کو ترا آستال بنایا

تجے حمہ ہے خدایا

يمي بولے سدرہ بولے جن جہاں کے تفالے

سمی میں نے جمان ڈالے تیرے پاید کا نہ پایا

تے جر ہے خدایا

ر نصورات باطل تیرے آمے کیا ہی مشکل

تیری قدرتیں ہیں کامل انہیں راست کر غدایا

من أنبيل شفع لايا

تاجداد ملك تخن (المدينه دارالاشاعت لاهور

# مآخذ ومراجع

مدائق بخش أز الليمز ت احمد مناخال بريلوى و فريد بك سال اردو بإزار لا مور ختم المعود أز اعليم من احمد رضا خال بريلوي - مكتبه نيوبيه لا مور \_ جهان رضا مرتبه مرید احمر چشتی \_ مرکزی مجلس رضا لا مور \_ المام احمد رضا مرتب خواجه الجم نعمانی \_ رضا اکیڈی پنڈ دادنخان جہلم \_ المام نعت كويال ازسيد محمر موب اختر الحامدى \_ مكتبه فريديه سابيوال \_ ياداعلى حعزت ازعبدالكيم شرف قادري مجلس رضاواه كينث الملحمر ت كى تاريخ موتى از عبدالكيم شابجها نيورى \_اداره غو شدممرى شاه لا مور \_ الوادرمنا فياء القرآن يبلي كيشنز لامور ما منامه قاری امام احمد رضا نمبر \_ مرتب قاری محمد میاں مظہری \_ شیامل دہلی \_ حیات مولانا احدرضا خال از پروفیسر ڈاکٹر محمسعود احمه۔اسلامی کتب خانہ سیالکوٹ۔ الثاه احمد رضا بریلوی ازمفتی غلام سرور قادری \_ مکتبه فرید بیرسا میوال \_ مناوب منای از پروفیسر ڈاکٹر محمسعود احمد ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کرا چی۔ المام احمد رضا اورر دید بدعات از مولانا یسین اختر مصباعی - مدنی کتب خانه بو هر کیث ملتان .

\_ - - ☆ - - -

تا مِدارِ مَلَ سِخْن المورِ المدينة دار الاشاعت لاهور

# قصيره اورفكر رضاكي بلند يروازي

علم وعكمت كى سلطنت كے بے تاج بادشاہ حضرت احمد رضا خال فاصل بربلوى رحمة الله عليه كورب كريم نے جن غير معمولي مفات حسنه سے نوازا تھاان ميں سے ايک آپ كى بھار آفري نعتيہ شاعری ہے جوآپ کے قلم مے مطلع عقیدت سے ایمان ویقین کا ماہتاب عالمکیر بن کر طلوع ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی فکری ولآویزی سے ایک زمانہ جمگا اٹھا۔ محبتِ رسول صلی الله علیہ وسلم میں تڑے نے والوں کوعشق کا والیانہ پن عطا ہوا۔ دوسری امناف سخن میں لاحاصل طبع آز مائی کرنے والوں کو لکرِ نعت کا انداز من عطا ہوا اور پھراس شائ سے کہ زمانہ کزرتا کمیا۔ راہوار وقت تیزی سے نی منزلوں کی جانب محوسفر رہا۔ نئے نئے اسالیب سامنے آتے دہے۔ پخن طرازی کے جدید سے جدیدتر پیرائے قلوب واذبان کومتائر کرتے رہے محرشاہ احمد رضا خال نے اپی لا فانی فکر طرازی ے مدحت رسول کے جو گلزار تراشے تھے ان کی جاووانی تب وتاب میں کوئی کی نہ آسکی۔ بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ برآنے والا دورآپ کی فکری عظمتوں اور نظریاتی سرفرازیوں کومزید مقبول عام بناتا رہا۔ حقیقت میں اس بلند و بالا مقام کا حال وہی مخص موسکتا ہے جو واقف شریعت وطریقت مجمی مواور آشائے عشق ومحبت بھی۔ شاہ احمد رضا خال شریعت وطریقت میں بگانہ روز گار نے اور عشق ومحب رسول صلى الله عليه وسلم من فرد فريد-

یمی کہتی ہے بلیل باغ جنال کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیال دیسی کہتی ہے بلیل باغ جنال کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیال دیسی مند میں واصف شاہ بدی جھے شوخی طبع رضا کی قشم

ا مام احد رضا خال چونکہ نا بخہ روزگار تھے اس لیے جس جانب آپ کا قلم چلا آپ کے افکار کے بحر بے کراں نے رکنے کا نام نہ لیا۔ اگر جملہ مناکع بدائع کا جائزہ لینے کے لیے آپ سے کلام کا

تاجداد ملك فن (المدينة دارالاشاعت لاهور)

جائزہ لیا جائے تو آپ کے اسالیب شاعری کے نے سے سے پہلوسامنے آتے ہیں۔ چونکہ اعلیٰ حعرت کی شاعری کے حوالے سے داقم کے متعدد مفایین شائع ہو بچکے ہیں اس لیے تکراد محض سے دامن بچانا مقعود ہے۔ زرنظر تحریر میں ہم آپ کی قعیدہ کوئی کا جائزہ لے رہے ہیں۔"حدائق بخشف" نعت حبیب کا وہ مشرق ہے جس سے امجرنے والے آفاب عرب کی شعامیں ہر آن حسن لازوال لٹاری ہیں جو اٹھوں کے راستے دل میں اتر کر کائنات حیات کو جگمگا دیتی ہیں۔سیدمحر مرغوب اختر الحامري كفتون مين:

> "موز و درد اور جذب و اثر الفاظ کو کویا زبان دے دی ہے۔ اور وہ کوئے حبیب کی حدید عشق سنار ہے ہیں۔ بیخصوصیت بیدانداز بیان بیسلیقہ نعت آپ کے علاوہ کسی اور کے یہاں نظر نہیں آتا۔ آپ نے الفاظ میں عشق حبیب کا وہ طلسم پھونک دیا ہے کہ مغاہیم کی پرت پرت کھولتے چلے جائے محرشاع کے جذبے کی محرائی ہاتھ نہیں آتی۔''

(امام نعت كويال - اختر الحامدي ص 41)

اردو میں قعیدہ نے فاری سے اثر قبول کیا۔قعیدہ اگر چدایک مشکل صنف سخن ہے مر اہل مست نے اس میدان میں اپی ملاحیتوں کا بحر پور مظاہرہ کرکے اس معنب سخن کو بھی قبولیت عام کی سندعطا کردی۔ محمد رفع سودا وق اور غالب نے اپنے اپنے انداز میں تعبیدہ نگاری کا مظاہرہ کیا ليكن ان كى تمام تر تخليقى ملاحيتى سلاطين زمانداور واليان رياست كى مدح موكى كك محدود ريس. ایسے عالم میں امیر بینائی کرامت علی شہیدی اور محن کاکوروی کے قصائد محبت رسول صلی الله علیه وسلم كى مبك كے كرا بحرے الخصوص محن كاكوروى كے قصيدة لاميہ

ممتوكاشي سے چلا جائب متحر ایادل

تعیدہ کوئی کے میدان میں فاضل بریلوی نے بھی اپنی ملاجیتوں کے خوب خوب جوہر دکھائے ہیں۔اپٹے آپ کوشاعرمنوانے کے لیے ہیں بلکہ بدخابت کرنے کے لیے کہ تمام امتاف کن فقط مدحت مصطفی الله علیه وسلم کے لیے وجود عمر ای الله علیه وسلم کے لیے وجود عمر ای تصیدہ نوز تعییدہ معراح تصیدہ درات تعیدہ درات تعیدہ فرات تعیدہ فرات

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تاجداد مكريخ المصور المدينة دارالاشاعت لاهور

مرصعہ (حروف جمی) تصیدہ نعت درصفت علم بھینات وغیرہ۔ان قصائد کا مطالعہ کریں تو واضح طور پر بینظر آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس میدان میں بدی اولوالعزمی اور شدت بیان کے ساتھ اپنی قادرالکلامی اور خداواد صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔اس احساس کے ساتھ کہ ۔

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس ست آ گئے ہو سکے بنھا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس ست آ گئے ہو سکے بنھا دیے ہیں اب ہم قصیدہ نگاری کے حوالے سے احمدرضا کے گارونن کا ہلکا ساجائزہ لیتے ہیں۔

# قصيده معراجيه:

تصیدہ معراج کو احمد رضا خال کے شہرہ آ فاق تصائد بیں شار کیا جاتا ہے۔ یہ تصیدہ آپ ک جودت فکر بلندی طبح رسا اور تخلیقی خوبیوں کا منہ بواتا شاہکار ہے۔ تصیدہ 67 اشعار پر مشتل ہے جبد اعلی حضرت نے اسے فقط دو تین تھنٹوں کی کاوش سے رقم کیا تھا۔ آپ محد ہے کیر سے منفر عظیم سے نابغہ روزگار سے دانا نے راز سے وقت کے غزالی اور رازی سے۔ بہترعلوم پر دسترس رکھتے سے۔ شاعری تو آپ کے لیے مجبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہانہ تھی اور وہ بھی جب طبیعت موزوں ہوتی می ورنہ آپ تو ایک زمانے کو ہمراہ لے کر چلنے والے قائم ملت اسلامیہ سے۔ تصیدہ معراجیہ ک نمورت کو ایک تو ایک زمانے کو ہمراہ لے کر چلنے والے قائم ملت اسلامیہ سے۔ تصیدہ معراجیہ ک نمورت کو ایک تو ایک زمانے کو ہمراہ ہے کر جانے دانے کتنا عرصہ مرف ہوا ہوگا۔ اس قدر روانی تشلسل اور بیا کیزگی فکر کہ ذو بن اور ساعت اس کے حسن معنوی میں مم ہو جاتے ہیں اس قدر روانی تشلسل اور بیا کیزگی فکر کہ ذو بن اور ساعت اس کے حسن معنوی میں مم ہو جاتے ہیں جبکہ یہ تصیدہ مختمری مدت میں رقم ہوا ہے۔ اس میں میں میں میام طور پر قابل ذکر ہے کہ حضرت میں کا کوروی رحمۃ اللہ علیہ احمد رضا خال پر میلوی سے غیر معمولی عقیدت رکھتے سے جب انہوں نے اپنامشہور عام تصیدہ کھا کہ

# ست کاش ہے چلا جانب متحرا باول

تو طبیعت از خود وجد میں آمٹی اور بیقسیدہ سانے کے لیے بریلی میں مولانا احمد رضا خال

کے پاس مجے۔ظہر کا وقت طے ہوا کھن کا کوردی کا پورا قسیدہ عصر کی نماز کے بعد سنا جائے گا۔
عصر کی نماز سے قبل مولانا نے خود قسیدہ معراجی تعنیف فرمایا۔ نماز عصر کے بعد جب دونوں بزرگ
عصر کی نماز سے قبل مولانا نے خود قسیدہ معراجی تعنیف فرمایا۔ نماز عصر کے بعد جب دونوں بزرگ

( استرضے ہوئے تو مولانا نے حسن کا کوروی سے فرمایا کہ پہلے میرا قسیدہ معراجیہ س لو محسن کا کوروی نے

( Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

جب مولانا کا تقیدہ سناتو اپنا تعیدہ لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا اور کہا مولانا آپ کے تعیدہ کے بعد میں اپنا تعیدہ تیں سناسکتا۔ (ماہنامہ مرفات لاہور بابت اپریل 70ء)

مولانا احمد رضا خال کے قعیدہ معراجیہ سے چندا شعار قار کین کے ذوق علمی کی غذر ہیں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تنے

نے زالے طرب کے سامال عرب کے مہمال کے لیے تنے رہے ہوت ہوئی ہے تاہے ہے ۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے درخ کی کہ عرش تک جا عرفی تھی چھٹی وہ دات کیا جگھ رہی تھی جگہ کہ جگہ نصب ہے ہے ہے ۔

رہ رہا ہے ہے۔ میا کی مجموش پر رہ آئیں کہ ساری قندیلیں جملمائیں

حنور خورشید کیا چکتے چاغ منہ اپنا دیکھتے تھے

ب ان کی آمد کا دبدبہ تھا تکمار ہر شے کا ہو رہا تھا

نجوم و افلاک جام و بینا اجالتے تنے کھالتے تنے

مجلی حق کا ہرا سر پر صلوۃ وسلیم کی نجماور

دو رویہ قدی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے

رابن کی خوشبو سے مست کیڑے سیم سمتاخ آنچاوں سے

غلاف مقليس جو أورم تما غزال ناف بها رب تع

ادم سے پیم تقاضے آنا ادم تھا مشکل قدم بومانا

جلال و هیبت کا سامنا تما بمال و رحمت ابحارتے تنے

اب خوب خوب حضور عليه المصلوة والسلام عرش اعلى كوملاحظه فرما رهب بين فعنا نور على توركا

منظر پیش کردنی ہے۔

برمے تو لیکن محکے ڈرتے حیا سے جھکتے اُدب سے رکتے جو ترب آہیں کی ہوش ہے رکتے تو لاکھوں مزل کے فاصلے تھے پر ان کا بدھنا تو نام کو تھا حقیقا قال تھا ادھر کا

تاجدار ملک تن تر تی افزا دنی تد تی کے سلیلے تنے تنزلوں میں ترتی افزا دنی تد تی کے سلیلے تنے کی کا کنارا کدھر سے گزرا کہاں اتارا کھرا جو مثل نظر طرارا وہ اپنی آٹھوں سے خود چھپے تنے اور اِس تصیدہ میں بھی مولا نا احمد رضا خال کا عجز نعت آ داب عقیدت سکھا رہا ہے۔ ثنا عرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا شاعری کی ہوں نہ پروا روی تنی کیا کیے قافیے تنے نہ شاعری کی ہوں نہ پروا روی تنی کیا کیے قافیے تنے اس میں واضح رہے کہ آپ نے یہ قصیدہ جرف روی میں کہا ہے:

قصيده نور:

یہ قصیدہ 59 اشعار پر مشمل ہے۔ یہ نورانی قصیدہ کیا ہے۔ نور دکھت کی ارائی ہوئی کہکاں ہے۔ جب جب قاری آ کے بوحتا ہے اس کے افکار کو انوار نبوت کی جمگاہ ف عطا ہونے گئی ہے۔ سلاست و روانی ' بے مثال تراکیب کی ارزانی ' ہر لخہ انجرتی ہوئی رحمتِ بزدانی ' تثبیبات و تراکیب کی برنور طغیانی ' تمہید مختر کر داستان عقیدت طولانی ' الفاظ دم بخو دُ افکار خمیدہ سر جذبات عشق و عقیدت کے حسن سے جلوہ ریز منا کع بدائع کا پرنور طوفان بلاخیز حسن بی حسن ظاہری بھی اور باطنی مقیدت کے سے چندا شعار رقم جھی اور عمری بھی۔ یہ قصیدہ زبان زد عام ہے۔ حصول سعادت کے لیے چندا شعار رقم

بيب

مدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کمرانہ نور کا رکھیں موئ طور سے اثرا محیفہ نور کا سر جھکاتے ہیں اللی بول بالا نور کا معیف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا جد اوسط نے کیا مغریٰ کو کبریٰ نور کا کیا تی چٹا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا

صبح طیبہ میں ہوئی بٹنا ہے باڑا نور کا تیری نسل باک سے ہے بچہ بچہ نور کا پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا تاج والے دکھ کر تیرا عمامہ نور کا آب زر بنا ہے عارض پر پبینہ نور کا ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے محکے والے جھر انگی اٹھاتے مہد میں چاتا جدھر انگی اٹھاتے مہد میں

تاجداد ملك سخن ( المدينه داد الانساعد لاهور

عکسِ شم نے چا تد سورج کو لگائے چار چاند پڑ گیا سیم و زر گردوں پہ سکہ نور کا دید تقش شم کو لگل سات پردوں سے نگاہ پتلیاں بولیں چلو آیا تماشا نور کا اے رضا یہ احمدِ نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر تھیدہ نور کا ہو می میری غزل بڑھ کر تھیدہ نور کا

تعیدہ نوریہ کیا ہے جسن ازل کی بہار آئی ہوتی ہے۔آمدِ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ہے۔ عرقی فرقی قدی انس و جان حالتِ وجد بیں ہیں۔ جذباتِ تشکر کا بحر بے کراں تخیلات کے کناروں سے انجیل رہا ہے۔ حسن اپنی تمام تر بشری ونورانی رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہورہا ہے اور عشق بحر و نیاز وشوق کوزاویل بنا کر تعمد ق ہونے کے بہانے ڈھویڈ رہا ہے۔قصیدہ نوریہ سلطان دو عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آراکی طلعت افشانیوں کی داستان نور ہے۔ دامان قلب و گر ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے کہ اس "عندیت اولی" کے نظاروں سے تصورات کو مستنیر کرے اظہار کا حصلہ حاصل کر سکیں۔ پورا تصیدہ نعتیہ اوصاف اوبی محاسن شعری خوبیوں اور صائح بدائع سے مرصع ہے اور پھر بزم ہستی امام نعت کوریاں شاہ احمد رضا خال کی ہموائی میں اس اظہار مدعا کو حاصلہ آرزو بناتی ہوئی محسوں ہوتی ہے۔

میں محدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دُوناترا دے ڈال صدقہ نور کا اس قصیدہ نور کا استعرفکر احمد رضا خال محدث بریلوی کی عظمیت فکر وفن کا احساس بخش رہا ہے کہ۔

محویج محویج المحے ہیں نغمات رضا سے بوستاں کیوں نہ ہوکس مجول کی مدحت میں وا منقار ہے

قصيده سلاميه:

یہ وہ تعیدہ ہے جو بظاہر سلام کی ہیت لیے ہوئے ہے لیکن اس کے اندر کمال کی اثر انگیزی اور تاثر افرین پوشیدہ ہے۔ یول گئا ہے کہ جیسے شاعر نے اپنے دل و د ماغ کی تمام تر رعنائیاں اور عشق وعقیدت کی جملہ پہنائیاں بارگا و مصطفوی میں نذر کر دی ہیں۔ اس میں کمال کا حسن تغزل پوشیدہ ہے۔ ایک ایک

تابداد ملكتن ( العدينه دارالانساعت لاحور

شعرآیات قرآنی اورا حادیث نبوی کی قغیر لئے ہوئیے۔ایک ایک معرور بربان حال پاردہا ہے کہ وہ جبہ خدمت کے قدی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شاہ احمد رضا خال رحمۃ الله علیہ نے لاکھوں سلام لاکھوں مرتبہ ہارگاہ حضور پر فورسید ہوم المعور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس والہانہ انداز سے کے کہ یہ سلام دنیا بحر کے مشاق رسول کے دلوں کی دھڑکتوں میں ساگیا۔ نفس کی ہرلپ کو ترانہ شوق مختلانا آئے گیا۔ وارفی ایک کہ شور واگر کو جگاٹانا آئے گیا۔ وارفی ایک کہ شور واگر کو جگاٹانا آئے گیا۔ وارفی ایک کہ شور واگر کو جگاٹانا آئے گیا۔ لفظ لور الفاظ فور تراکیب فور تشیبہات و استعادات فور معرفوں کی بندش فور مضامین کی فراوانی فور۔ اس سلام رضا سے پہلے کی سلام مردن سے اور مختلف حلقوں میں پڑھے جاتے ہے گر جب سلام رضا کا آفاب چیکا تو کتنے ہی ستارے اس کے دائمن میں پوشیدہ ہو گئے۔ ہر سلام کا اپنا محل و مقام اور اپنی افادیت ہے۔ گر سلام رضا نے تو علاقے اور ملک ہی ٹیمیں بلکہ پر ایکٹم مجی تخیر کر لیے۔ آئے یہ کہنا فلط نہ ہوگا کہ سلام رضا جس والہانہ انداز سے برصغیر پاک و ہند کے دوحانی گلکہ وں میں پڑھا جا رہا ہے ای طرح یورپ کی علی در سکاموں افریقہ کے دوحانیت کدول معرف شام تیون سام تونی مرب میں مجی پڑھا جا سام ہی بھی در سام ہی بھی در سے اور کھر سعودی حرب میں مجی پڑھا جا رہا ہے۔ یہ سلام بھی بھی در کا در ایکٹر ناموں نامور نور نور کی کی شام اندر فرازی کی صدائے ہازگشت نہیں رہا ہے۔ یہ سلام کی بھی در کا دیا ہو کے در اور نور کی کو مدائے ہازگشت نہیں در ایکٹر کی کی شام اندر فرازی کی صدائے ہازگشت نہیں

معطفیٰ جان رجت پہ لاکھوں سلام کھم برم ہدایت پہ لاکھوں سلام مشہور محق حضرت ڈاکٹر مسعودا جم مظہری اس جوالے سے رقم طراز ہیں۔

"اور ہارہ رکھ الاول کوعید میلا دالنبی صلی اللہ علیہ دسلم کی مجلس میں نماز ہجر سے پہلے جوصلوۃ وسلام پڑھا جاتا۔ کھڑے ہوکر ادب واحز ام کے ساتھ جس طرح فلام آ قا کے سامنے حاضر ہواکرتے ہیں تو کیا بتاؤں کہ کیا عالم ہوتا۔"

دل کیا' ہوش کیا' مبر کیا' جی مجی کیا ہجر میں غم کے ترے ہم سے کیا کیا کیا گیا گیا گیا ہوتا۔ مراح نافق و وقالف سب شریک ہوتے اور سب کھڑے ہوتے۔ کی کو بیٹھے نہ ہزاروں کا مجمع ہوتا۔ موفق و وقالف سب شریک ہوتے اور سب کھڑے ہوتے۔ کی کو بیٹھے نہ

ہے۔ بیکی کے شعری تفاخر کا فسانہ بیل ہے بلکہ بیاتو انتہائے عاجزی کی سوعات ہے کہ جاروں

المرف سے ایک بی تراند شوقی انجرر ہائے۔

تاجداد ملكين (المدينة دادالانشاعت لاهور)

و يكمار آكميس المكلبار ول بي قراراورليول يرمدات ول ريا ب مصطفل جان رحمت بدلا كمول سلام

سوز وساز پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتا۔ کیوں نہ ہوتا کہ بیآ رزؤ دل شیدا کی آواز تھی۔ وہ دل جوشق و محبت کا سرچشمہ جو محم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی تھا۔ جس کا نام نامی احمد رضا اور جو عبد مصطفیٰ تھا۔

خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تورے لیے امان ہے تعرب سے امان ہے تصیدہ سالمیہ کے ادبی اور روحانی محاس سے محفل اوراک جگرگاری ہے۔ یہ تصیدہ سن تغزل کی بہار لیے ہوئے ہے۔ یہ تصیدہ سراپائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس میں شائل و فضائل مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک والہانہ انداز سے کیا ہے۔ اس قصیدہ میں صحابہ کرام آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم از دوارج مصطفیٰ اور جاناران شوکب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے۔ گراس انداز سے کہ شعر کی اوائیکی کے ساتھ بہار رحمت امنڈتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تصیدہ سلامیہ سے چند اشعار ملاحظہ ہوں ۔

عمع بزم برایت په لاکول سلام نوبهاد شفاعت په لاکول سلام نوفته بزم جنت په لاکول سلام نام دست قدرت په لاکول سلام حق تعالی کی منت په لاکول سلام ظل معرود رافت په لاکول سلام اس سر تاج رفعت په لاکول سلام ما تک کی استقامت په لاکول سلام کان لعل کرامت په لاکول سلام کان لعل کرامت په لاکول سلام کان لعل کرامت په لاکول سلام کان معاوت په لاکول سلام

مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شہر یار ارم تاجدار خرم وردد در اسمری کے دولہا پہ دائم درود معلی رجعیت سمس و شق القمر ربی اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود قد ہے سایہ کے سایہ مرحمت جس کے آھے سر سروراں خم رہیں لیلۃ القدر میں مطلع الغجر حق دور و نزدیک کے سنے والے وہ کان جس کے ماتھے شفاعت کا سمرا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا سمرا رہا

تاجداد ملك من المدينة دارالاشاعت لاهور علي المدينة دارالاشاعت لاهور الم

جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھی ان مجوول کی لطافت یہ لاکھوں سلام جس طرف المُصَحَى وم مِين وم آهيا اس نگاہ عنایت یہ لاکھوں سلام جس سے تاریک ول جمگانے لکے اس چک والی رنگت به لاکھوں سلام یکی پیاں کل قدس کی پیاں ان لیوں کی نزاکت یہ لاکھوں سلام وہ زبال جس کو سب کن کی سنجی تہیں اس کی تافِد حکومت یہ لاکھوں سلام کھائی قرآں نے خاک گزر کی حم اس کف یا کی حرمت یہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا ہے مویٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت یہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمہ په دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت یہ لاکھوں سلام

اس تعیدہ سلامیہ کا انظام نہایت ایمان آفریں انداز سے کرتے ہیں کہ روز فیامت جب سلطان دو عالم صلی الله علیہ وسلم اپنی پیاری امت کی صفول کے درمیان کھڑے ہوں۔ فرشتے محابہ اولیاء دہاں موجود ہوں تو وہ کیسا سال ہوگا جب صغیر علیہ العملوۃ والسلام کے خدام فرشتے مجھے سے اولیاء دہاں موجود ہوں تو وہ کیسا سال ہوگا جب صغیر علیہ العملوۃ والسلام کے خدام فرشتے مجھے سے کی سلام سنانے کی فرمائش کریں گے۔ (اے کاش)

کاش محشر میں جب ان کی آمہ ہو اور جبیبیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام جھے سے خدمت کے قدی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آپ کا شہرہ آفاق سلام 172 لطافت افزا اشعار پر مشمل ہے۔ ان میں سے ہم نے چھ اشعار پیش کے ہیں ورنہ سلام اعلیٰ حضرت آپھی ایسا گلستان تور ہے کہ جواس میں ایک باروافل ہو جائے وہ واپسی کا تمنائی ہی نہیں ہوتا۔ بیرتبہ بلند یونہی تو نہیں مل جاتا ہے تو سرکار مدید مسلی اللہ علیہ وسلم کالطف بے بہا ہے جن کی مدحت کواہل شوق نے اعزاز حیات بنائے رکھال

کروں مرح الل دول رضا پڑے اس بلا عمل میری بلا عمل محمد موں اسپنے کریم کا میرا دین بامہ نال جیس

ای طرح آپ کا "قعیده مرمید" حسن بیان کی روش مثال ہے۔امام احدرضا خال نے اس قمید دون مثال ہے۔امام احدرضا خال نے اس قمید دون جی کے جم معرد اولی کا آخری رکن بالتر تیب حروف جی ہے تم یہ معرد اولی کا آخری رکن بالتر تیب حروف جی ہے تم اس منعت کا کمال دکھایا ہے کہ جرمعرد اولی کا آخری رکن بالتر تیب حروف جی ہے تم

تاجداد ملك يخن ( المدينه داوالاشاعت لاحور )

موتا ہے۔ چنداشعار پیش میل

طیبہ کے مٹس الفحیٰ تم پہ کروڑوں درود
تام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود
اصل سے ہے ظل بندھاتم بیہ کروڑوں درود
تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود
کوئی بھی ایبا ہوا تم پہ کروڑوں درود

کعبے کے بدر الدی تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب تم سے جہال کا ثبات تم سے جہال کا ثبات تم سے جہال کا ثبات تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث وہ وسٹ محفر کا تاج

یہ تصیدہ ساٹھ اشعار پر مشمل ہے۔ حروف جھی کے حساب سے آگے بردھتا بردھتا حرف 'نیا' پر خم ہوتا ہے۔ بردھتا حرف 'نیا' پانچ اور دس تک اشعار پیش کیے محے ہیں۔ اس خم ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہرحرف میں دو نین' پانچ اور دس تک اشعار پیش کیے محے ہیں۔ اس تصیدہ کے آخری اشعار ملاحظہ ہول ہے۔

ہم نے خطا میں نہیں تم نے عطا میں نہیں کوئی کی سرورا تم پہ کروڑوں درود کام غضب کے کیے اس پہ برکار سے بندول کو چھم رضا تم پہ کروڑوں درود آگھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے جلوہ قریب آ گیاتم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو رامنی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود

ای طرح آپ کا قصیدہ نعتیہ مشمل براصلاحات علم بیئت اپنے مزاج اور معنوبت کے لیاظ اس طرح آپ کا قصیدہ نعتیہ مشمل براصلاحات علم بیئت اپنے مزاج اور معنوبت کے لیاظ سے منظرد مقام کا حال ہے۔ یہ قصیدہ ایک سو بھی اشعار بر مشمل ہے مگر بر شعر میں علم بیئت کی کوئی نہ کوئی اصطلاح موجود ہے۔ تیم کے طور براس قصیدہ سے دو تین اشعار پیش ہیں۔ خالق افلاک نے طرفہ دیکھلائے جمن خالق افلاک نے طرفہ دیکھلائے جمن اک کل سوئن (فلک) ہیں ہیں لاکھوں گل یا ہمین (کواکب) قعم رفلک زہرہ) بی تک میا محک جو ہر نما (سایہ شب) محسن بری (تابش زہرہ) نے کیا محک جو ہر نما (سایہ شب) محسن بری (تابش زہرہ) نے کیا محک کو کافور دن شوہر (ئیرہ جھتم ) عذرا ہوا این عروس (دین اسلام) عرب شوہر (ئیرہ جھتم ) عذرا ہوا این عروس (دین اسلام) عرب

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

يكل (كعبه) وسلكل (مدينه) موتين عمع (حضور انور) قدم كي ممن

تاجداد ملك من العول المدينة داوالانساعت العول

یوں تو زبان و بیان کے ناقدیں اور منائع بدائع پر دسترس رکھنے والوں کے نزدیک تمام اصناف خن زبردست مطالعہ اور شعری ملاحیتوں کی بلند پروازی کی مربون منت ہوتی ہیں مگر ناقدین شعر وادب اور ملم عروش کے کوہ بیاؤں نے ''رباعی'' کوبطور خاص شاعری کا اعزاز اور اس کی بندش کے لحاظ سے شاعر سے خون جگر کا اس طور پر پور خراج لیتے ہیں کہ قدم قدم پر پھسلنے کا خوف ہوتا ہے۔ کاظ سے شاعر سے خون جگر کا اس طور پر پور خراج لیتے ہیں کہ قدم قدم پر پھسلنے کا خوف ہوتا ہے۔ جو تنے معر سے پر شاعر اپنا حاصل بخن پیش کرتا ہے۔ بی شاعر کی قرکی بلندی کا استحان ہوتا ہے۔ بی شاعر کی قرکی بلندی کا استحان ہوتا ہے۔ خواصل بر بلوی نے میدان میں بھی اپنی لافانی عظمت کے نقوش قبت کیے ہیں۔ مہر نبوت کے جیں۔ مہر نبوت کے جیں۔ مہر نبوت کے جالے ہے۔ کوالے سے دیکھیے کہ فاضل بر بلوی نے کس طور اپنی صلاحیتوں کا جادو چگایا ہے۔

پوسه که امحاب ده مهر سامی ده شانه چپ بین اس کی عزر فامی 
سی طرفه که کعبه جان د دل سنگ اسود نتیب رکن شامی 
سی طرفه که کعبه جان د دل سنگ اسود نتیب رکن شامی 
سی عزیم در سی می در در در سیم در سی

درج ذیل عبارت آپ کی قادرالکلامی کا مند بولیا فیوت ہے۔

ہے جلوہ کمیہ تور آلی وہ رو قوسین کے مانتر ہیں دونوں ایرو مستعیں بینیں سزہ موکان کے قریب يري فضائ المكال على آبو معدوم نه نقا سایی شاه فعکین اس کور کی جلوہ مرحمی ذات حسنین حمثیل نے اس سامیہ کے دو مصے کیے آدمے سے حن ہے آدمے سے حسین الله کی سرتابقدم شان میں آپیہ ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے آئیں ایمان سے کہتا ہے میری جان ہیں ہے چونکہ زیر نظر مقالہ بیں ہارا موضوع بطور خاص احمد رضا خال محدث بریلوی کے قصائد رہے ہیں اس کیے ہم نے دوسری امناف شعر کوئی میں آپ کی بلند فکری پر بات کرنے سے دانستہ کریز کیا ہے ورندمنمون کی طوالت کا خوف دامن گیرتھا اور پھر دور حاضر تو تضمن کا زمانہ ہے بینی کسی ایک پہلو پرسیر حاصل بات کی جائے۔اس طور ہم نے قصائدِ فاصل بریلوی کوحتی المقدور موضوع محقیق بنانے کی کوشش کی ہے ورنہ جہاں تک فاصل بر بلوی کی شامری کا تعلق ہے تو بہت کھ لکھ كر بھی اپی محدود فكرى اور يحك داماني كااحساس موتاب كس

Click For More Books

تاجداد لمكريخن (العدينة داوالالمناعث لاهور) سرمری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا آپ کی شامری حسن مخیل کی آئینہ دار ہے کہ ایب ایک شعر آسمان کلر و دائش پر جم تاباں کی مورت جمكاتا نظراتا ہے۔ آپ نے فزل كونعت كالمين مطاكركان إوضوكر ديا۔ جدت كار اور عدت بیان کا بیام ہے کہ لفظ آپ کی ہارگاہ میں سلام مقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ مضمون آفرینی اور رعنائی خیال کی بدولت شعر کہیں سے کہیں جا پہنچا ہے۔ آپ نے جدت فکر کی بدولت عام سے مضامین کو اسینے کمال فن سے سہد کلروفن کی زینت بنا دیا۔ ای طور روزمرہ اور محاورات کے ساتھ نشست الفاظ اور پرجنگی الگ سے اپی بہار دکھا رہی ہے۔ سلاست وزیان کے كيا كيني-آپ كا تو پورا كلام بى زور بيان اورسلاست كلرى كا نادره كارنموند بــــــ بطور خاص آب كاسلام آپ كى سلاست بيان كى الى روش مثال ہے كه جس كى مثال شايدى اور كہيں نظر آسكے گ-تثبیهات استعادات تراکیب منالع بدالع معنوی کی بهار برجا موجزن دکھائی دیتی ہے۔ غرضیکہ فاطل پر بلوی کے معجز نمانعتیہ شاعری کوجس پہلو سے بھی دیکھیے جذبات عقیدت کا بحربے كرال موجزن دكماني ديتا ب\_مشهور محقق نامور ابل قلم عظيم نقادة اكثر غلام مصطفى كلفظول بيس: ودمختر مید کدوه کون ساعلم ہے جوانیس نداتا تھا۔ وہ کون سافن ہے جس سے وہ واقف ندیتے۔ شعرواوب میں بھی ان کالوہا مانا پڑتا ہے۔ اگر مرف محاورات مصطلحات مرب الامثال اور بیان و بدیع سے تمام الفاظ ان کی جمله تصانیف سے یکجا کر لیے جائیں تو ایک مخیم لغت تیار ہوسکتی ہے۔ اعلیٰ معرت چونکه عالم مخر اور فاهل کامل و کمل منے اس کیے ان کی شاعری میں بكثرت قرآني آيات كي واليات بيرة آني آيات كاطرح احاديث مبارکہ بھی بہت آتی ہیں۔ اعلی حضرت نے تلیجات بھی بہت استعال کی بیں۔ اعلیٰ حعرت کے شعری محاس میں زبان و بیان کی بکثرت خوبیاں موجود بین۔آپ الفاظ کی کرارے بات میں بات پیدا کردیتے ہیں۔" (روزنامه جنگ 12 فروری 1977 و احدر مناخال کی اُردوشاعری)

**-----☆-----**

تا جداد ملك سخن ( المدينة داوالاشاعت لاهور

# دانائے روزگار

امام احمد رضا خال فاضل بر یلوی رحمة الله علیه ایسے نابغه روزگار سے جنہوں نے اپنی بے مثال علی وفکری صلاحیتوں کی بدولت برصغیر پاک و ہند کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو کئی رسول صلی الله علیه وآلہ وسلم کے ایمان افروز تقاضوں سے ہم آ ہگ کر دیا۔ آپ نے تجدید دین کا فریضہ اس شان سے انجام دیا کہ غلامان احمد مخارصلی الله علیہ وسلم پھر سے اپنے آ قا ومولا کے مقام سر بلند سے آ شنا ہونے گئے۔ آپ کی میائی جلیلہ کی بدولت اسلامیان برصغیر کے دلوں میں مقام سر بلند سے آ شنا ہونے گئے۔ آپ کی میائی جلیلہ کی بدولت اسلامیان برصغیر کے دلوں میں این والے اسلامی نشاۃ فانیہ کے تصورات بھائی کی روپ میں ڈھلنے گئے۔ آگریز کی غلامی کونوشتہ تقدیر بجھنے والوں کو آپ نے دوقومی نظریہ اسلام کی پاسداری کی صورت وہ ولولہ تازہ عطا کیا کہ مردہ رگوں میں زندگی کا لہو جوش مارنے لگا۔

Click For More Books

تاجدار ملک بخن <u>(139</u> (المدینه دارالاشاعت لاهور بخن کے جذبات بختے کہ جس کے کال نطق نے قلوب مردہ کو زندگی عثاق سرور دو عالم صلی الله علیہ وسلم کے جذبات بختے کہ جس کے کال نطق نے قلوب مردہ کو زندگی عثاق سرور دو عالم صلی الله علیہ وسلم کے جذبات ایمانی کو پائندگی اور شعائر اسلام کو درخشندگی عطا کی۔ آپ کی جامع الصفات شخصیت بلاشبہ اس شعر ایمانی کو پائندگی اور شعائر اسلام کو درخشندگی عطا کی۔ آپ کی جامع الصفات شخصیت بلاشبہ اس شعر

مت ہے ہرا فرایا ہوا سارے عالم پر ہوں بیں چھایا ہوا ان کی طرف سے اس کا کما حقہ احرا ان ان کی شخصیت جس قد وظیم ہے۔ اصحاب اگر و ایمان کی طرف سے اس کا کما حقہ احرا ان فریس ہوا۔ آپ کی رفعیت ایمان کا تصور کرتے ہیں تو محسوں ہوتا ہے کہ ہم وقت کے آئینہ خانے بیل ہوا۔ آپ کی رفعیت ایمان کا تصور کرتے ہیں تو محسوں ہوتا ہے کہ ہم وقت کے آئینہ خانے بیل کمڑے ہیں جس میں آپ کا وجود شع ایمانی کی صورت میں ضوائن ہے۔ اس ایک شع کے پر تو سے اس شیش کی میں لاتعداد شعیس فروزاں وکھائی ویتی ہیں اور اہلی نظر محرف ہیں کہ آپ کی جائے ہوا کی میں اور اہلی نظر کو جرت ہیں کہ آپ کی جائے ہو ہے۔ اور اس سے صرف نظر کریں۔ بیا م شعیس نظر کا فریب نہیں بلکہ آپ کی جائے الشفات شخصیت کے وہ بے جار پر تو ہیں جن میں سے کی سے بھی اغماض کرنا دیا نتدار مورخ کے لئے مکن نہیں ہے۔ ''عالم با کمال' 'فقیہ لازوال' محدث زمانہ' مصنف بگانہ' صاحب اسلوب شام' لیمان گرنٹر تھار طوم ہت کا بحرب کنار' عشاق سر مست کا حاصل افتحار' غرضیکہ جس حیثیت سے بھی ویکھیں آپ کی شخصیت زعرگی کو منظ موان بخشی دکھائی دیتی ہے۔

ز فرق تابقرم ہر کیا کہ می پینم کرشہ دامن دل میکھد کہ جا ایجاست
آپ کی شخصیت کی جوام الناس کے ذہنوں تک رسائی کوروکنے کے لیے اخیار نے جو پردے
مائل کررکھے تھے۔ وہ بحمد اللہ اب جاک ہورہ ہیں۔ تعقبات کے نام پر آپ کے خلاف کیا
بیانے والا پرد پیکنڈہ اپنی موت آپ مرتا جا رہا ہے۔ فلط فہیوں کی دھند جھٹ رہی ہے۔ اوہام کی
بیانیاں سمٹ رہی ہیں۔ بغض وحمد کے امنڈتے ہوئے بادل پیا ہورہ ہیں۔ تاریخی حقائل
پیمائیاں سمٹ رہی ہیں۔ بغض وحمد کے امنڈتے ہوئے بادل پیا ہورہ ہیں۔ تاریخی حقائل
پیمائیاں میٹ رہی ہیں۔ ملمی دیانتداری اورادئی صدافت کی ہوائے خودگوار کا رہی ہے۔ اب

Click For More Books

تا مدار ملك تخن ( المدينه دارالاشاعت لاهور

ملتِ حاضرہ تھا جو دو تو می نظرید کا افتار بھی تھا اور عظمتِ اسلاف کا پاسدار بھی۔ جوعظی سرکار دو
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر بھی تھا اور سوز و ساز فطرت کا پیکر بھی۔ جو کاروان عقیدت کا سالار بھی
تھا اور اللیم علم و حکمت کا تاجدار بھی اور جو تمام زندگی شابانِ وقت سے منہ موڑ کر سرور سلاطین عالم
حضور جو مصطفیٰ علیہ المتحیۃ والمثنا کی ثنا گوئی اس احساس سے سرشار ہوکر کرتا رہا کس
کرے مدرح اہل وقل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا
میں گدا ہوں اسینے کریم کا مرا وین پارہ نال نہیں

.....☆.....

تامدار ملك فن (المدينة دارالاشاعت لاهور)

# سلام رضا ميں جمال مصطفی ماللیم کی معجز نمائیاں

جب سے رب کا نتات نے درود کے ساتھ سلام کی تلاوت کا تھم دیا ہے ہر زبان اور ادب کے شاعروں نے ہر دور میں عشق و حقیدت کو اپنے اشعار میں سمو کر بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور سلام چیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے دلول میں ہر آن یہی جذبہ چل رہا ہے کہ اے کاش ہمارا بیسلام بارگاہ سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم میں تجوایت سے ہمکنار ہو جائے۔ بارگاہ رسول میں تجوایت کا حقیقی مقصد بارگاہ خداو عملی میں پذیرائی ہے کیونکہ درود و سلام کی کجائی اور رسول میں تجوایت کے کونکہ درود و سلام کی کجائی اور رسول میں تجوایت کا حقیقی مقصد بارگاہ خداو عملی مرتبت بی سے صادر ہور ہا ہے۔

ان الله وَ مَلْؤِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِي يَا أَيُّهَا النّفِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسَلَّمُ الله وَ مَلْ الله اور ال ك فرشت ني پاكسلى الله عليه تسليمًا. (پ 22 الاحزاب: 56) (ب حك الله اور ال ك فرشت ني پاكسلى الله عليه وسلم پردرود بيج بين - اے ايمان والو (تم پيارے آقا پر) درود بيج ربح بين - اے ايمان والو (تم پيارے آقا پر) درود بي بيجو اور سلام بحی - بينا کرون ہے)

تھم ربانی کی تعیل ہوں کی مٹی کہ درود کے ساتھ سلام ہردور کا اعزاز اور ہر زبانے کا افتخار بن کیا۔ عربی فاری اردو اور پنجابی سمیت شاید ہی کوئی الی زبان ہوجس نے سلام بحضور سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ ہارگاہ سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل نہ کی ہو۔

برسلام کا اعزاز اپنی جگہ بجا' برسلام کا افخار اپنی جگہ برخ ' برسلام کی تا شیر اپنی جگہ مسلم' سلام کسنے والے برشاعر کا جذب اپنی جگہ برخ لیکن عمر حاضر میں جو تاریخی مقبولیت اور عقمت و شوکت الم احمد رضا خال محدث بریلوی رحمة الله علیہ کے سلام کو حاصل ہوئی وہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔"ملام رضا" نے کسی متم کے ذریعہ ابلاغ اور وسیلہ تشمیر و اشاعت کے بغیر مقبولیت کی اس معران کو چھولیا جس کی مثال نہیں دی جاسکتی فقل تصوری کیا جا سکتا ہے۔

تاجداد مكريخن (المدينه دارالاشاعت لاهور

سلام رضا کیا ہے؟ عشق وعقیدت کا مخبینہ ہے۔ اوب وشاعری کی انگشتری کا محبینہ ہے۔
رحمت خالق کی چلتی ہوئی ہاد بہاری ہے۔ پکوں پہ لیکتے ہوئے آنسوؤں کی کناری ہے۔ جذبہ شوق
کا والہانہ پن ہے حسن یقین سے مہلاً ہوا پراہیٹن ہے۔ ہرنعت خوال کھل سلام کی صورت میں
جان رحمت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ ہرشعر آبہ شفاعت کے سانچ میں ڈھلا ہے ہرمصرعہ پرتا ثیر
ہے بلکہ جو لفظ جہاں استعال ہوا وہیں جذبات شوق کی تعبیر ہے۔ جوشعر ہے حسن معانی کی دکش
تصویر ہے۔ مظہر انواز خداوری صلی اللہ عا یہ بلم کی دکش تصویر ہے۔ سلام پڑھتے جائے۔ آنسوؤں
کے آبیوں سے دامان عشق کو سجاتے جائے۔

یہ "سلام رضا" کی جیرت انگیز مقبولیت ہے کہ آج بیر بوجم میں کیسال والہانہ پن کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ پاکستان ہندوستان بنگلہ دلیش ایران افغانستان بی نہیں بلکہ ان ممالک میں بساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ پاکستان ہندوستان بنگلہ دلیش ایران افغانستان بی نہیں بلکہ ان ممالک میں بھی جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے یا ذرایعہ ابلاغ انگریزی اور دوسری زبانیں ہیں تو وہاں بھی بینفہ سرمدی کونج رہا ہے۔

مصطفیٰ جانِ رحمت ہے لاکھوں سلام سمع برم ہدایت ہے لاکھوں سلام

عرب و مجم چھوڑ' بلاد بورپ و افریقہ میں جہاں بھی اردو سے آشنا پروانے جمع ہو مکتے ہیں ''سلام رضا'' کا نغمہ قدی مو نجنے بگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حسن صوت کو دیکھ کر اُردو سے

ہ شاعشاق بھی اے دہرانے کے معم عملائی تو پروانوں کے بچوم کا کیا شار؟ آشاعشاق بھی اے دہرانے کے معم

"سلام رضا" پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ اس کے اوبی محان گرک خصائص پرکام ہورہا ہے۔"سلام رضا" ہے بھی مخزن جمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی آیک مرتبہ اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جاتا ہے۔مشہور نقاد نظیر لدھیانوی کے لفظہ المرسین

''اگر مولانا قصیدہ شادی اَسِریٰ اور اس سلام کے سوا نعت میں اور پچھ نہ کے سوا نعت میں اور پچھ نہ کہتے تب بھی نعتیہ اوب میں ان کا پلہ بھاری رہتا۔''
ایک اور نقاد کے بقول:

تاجدار ملک بخن <u>(143) (143) (المدینه دادالاشاعت لاهود</u> ) "بیسلام پڑھ کریوں گئا ہے کہ شعر و حکمت کا بحر بے کرال پورے جوش و

"دیسلام پڑھ کر بول لگتا ہے کہ شعر و حکمت کا بحر بے کرال پورے جوش و خروش کے ساتھ روال دوال ہے جس میں معارف قرآن و حدیث اسرار عشق و رموز معرفت اور زبان و بیان کے لاتعداد گرم ہائے گرال مایہ بہے عشق و رموز معرفت اور زبان و بیان کے لاتعداد گرم ہائے گرال مایہ بہے علی آ رہے ہیں۔"

سلام رضا بیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محامد و محامن بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کے جمال جہال آراء اور سیرت جہال افروز کا ذکر ہے۔ آپ کے اوصاف حسنہ کی بہار بھری ہوئی ہے۔ آپ کے خصائص معجزات آپ کے اہل بیت ازواج مطہرات خلفائے راشدین 'صحابہ کرام ولاوت پاک کی مقدس ساعتوں سمیت انوار اعزازات مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار بھری ہوئی ہے۔ زیر نظر مضمون میں بھارا موضوع ''سلام رضا'' میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہال آفرینیوں کا تذکرہ کرنا ہے۔

"سلام رضا" میں شاعر نے مدور کا کات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا جم الہانہ پن سے تذکرہ کیا ہے وہ اپی مثال آپ ہے۔ احمد رضا خال یگانہ روزگار محدث منر نقیبہ اور قرآن و مدیث پر گہری نظر رکھنے والے سکالر تھے۔ آپ نے شاعری میں جو پچھ لیا قرآن تکیم سے لیا اور قرآن محیم تو خود جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اور جامع تغییر ہے۔ خدائے کریم خود جمال حضور کا جا بجا اپنے کلام فور میں تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت خدائے کریم خود جمال حضور کا جا بجا اپنے کلام فور میں تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاصل پر بلوی نے جب سلام رضا کو جمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ خانے جمل و یکھا تو ایک اللہ علیہ وسلم کے آئینہ خانے وسلم کی ضو پاشیاں تھیں اور ایک شعر پر جدا ہی منظر نظر آیا۔ پھر کیا تھا؟ جمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضو پاشیاں تھیں اور ایک ملک رضا سے پھوٹے والی کہمشاں کا حسن لا فائی تھا۔ آپ نے بطور خاص نہیں تکھا تحر بر بھی رگا کہ وہ خود نہیں لکھ رہے بلکہ قدرت ان سے کھوا رہی ہے۔ ان سے کہیں نیادہ گزرتے ہوئے زمانے کو یہ فکر ستا رہی ہے کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کی سعادت زیادہ سے زیادہ امام احمد رضا خال کا اعزاز اور مقدر بن جائے۔ بات کھل حدائی بخشی میں بلکہ فتلا "سلام رضا" کی ہے ورنہ آگر "حدائی بخشین" کی بات چھڑ جائے تو پھر قلم کو کا نہیں بلکہ فتلا "سلام رضا" کی ہے ورنہ آگر "حدائی بخشین" کی بات چھڑ جائے تو پھر قلم کو

تاجداد مك يخن (العدينه داوالانشاعت لاهور)

روکنے کا بارا کے رہتا ہے۔

سلام رضا بین کیا ہے خین ہے۔ تذکرہ حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک سیرت اپ کی روحانی عظمت و سرفرازی آپ کی آل مبارک خاندان اقدس اور امہات الموشین کا ذکر آپ کی صاحبزادیاں اولاد پاک آپ کی رحمت و شفاحت آپ کے جلیل القدر صحاب اور جافاروں کا تذکرہ ہے آپ کی آیک ایک اوا کا ذکر جمیل آپ کے مجازات و خصائص آپ کے کمالات و فضائل آپ کے حاس و محام خرضکہ یہ سلام بلاشہ حاصل کلام ہے جو اول سے آخر تک محبت رسول کی بہار بھیر رہا ہے۔

زر نظر تحریر میں سلام رضا کے متن سے پھو نے ہوئے اشعار میں صنور محبوب خداصلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا ہے۔ فاضل پر بلوی نے اس حوالے نے خوب خوب لکھا ہے۔ آپ کے ایک ایک عضو مبارک کے جمال لا زوال کا ذکر کیا ہے۔ سراپائے اقد س اس سلام کی جان ہے۔ آپ کے قامت سر کیٹ و ما جی شوش مبارک چشمان اقد س جمین سعادت محراب کی جان ہے۔ آپ کے قامت سر کیٹ و ما جی شوش مبارک چشمان اقد س جمارک و جمن مطمر ایر و مرفون اطہر بینی مبارک رخمار منوز ریش اقد س قد مبارک خال و خذ لب مبارک و جمن مطمر زبان فیمن تر جمان فصاحت و بلاخت ووث ول افروز شانہ جاں نواز مہر نبوت پشت مقد س وسیت حضور علیہ المحد کرم افزا ناخن سید یاک قلب منوز بطن مبارک کی کر زائو کف یائے کم م سیت حضور علیہ المصلوق و والسلام کے اصفائے نور کی خوب خوب شعری تغییر بیان کی ہے اور پھر اس آرزو کے ساتھ اس سلام بلاخت نظام کا خاتمہ کیا ہے کہ ۔

جمع سے خدمت کے قدی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام چونکہ ہمارا بطور خاص موضوع سلام اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے ہم سلام کے فتلہ مارا بطور خاص موضوع سلام اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ مری و کیمنے ہیں۔
کے مختلف اشعار کے آئینے میں حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ مری و کیمنے ہیں۔

قدمبارك:

ا مادیث میں ہے کہ صنور ملیہ المصلو ہوالسلام کا قد مبارک میانہ تفاعمر جب آپ چلتے تھے تو مربلندوں سے سربلند نظر آتے تھے اور آپ کی رفمار مبارک ایسے تھی جیسے پانی بلندی سے تعیب کے

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تاجداد كمك فن ( المدينة دارالانساعت لاهور )

مرف جادیا ہو۔اس حمن ش سلام دضاکی بیمال آفری ملاحظہ ہو۔

طائران قدس جس کی ہیں ہیاں اس سبی سر و قامت په لاکمول سلام جس کے آگے سر سروراں فم رہیں اس مرتاج عزت په لاکمول ملام محیسوئے میارک:

قرآن علیم نے "والیل" فرما کرآپ کی زلغوں کے حوالے سے شب تار کی طرف اشارہ کیا ہے۔آپ کارخ واضحی جب والیل کی عزر ہار کھٹاؤل سے طلوع ہوتا ہوگا تو عشاق کا والہانہ پن كم عروج كوم وي الكا موكا وعزت على منى الله تعالى عنه فرمات بين:

" وحضور ملی الله علیه وسلم کے بال مبارک نہ تو بالکل محور بالے تنے اور نہ بالكلسيد مع بلك تموزى ى ويجدى لي بوئ من التحد" (جمع الوسائل في شرح المشمائل ص

آپ کے کیسوے عزرفشال کی بھی میجد کی تھی جس میں محبوب دو عالم صلی الله عليه وسلم كے جاہئے والول كے دل و دماغ كموجاياكرتے تھے۔ فاضل مریلوی اسینے سلام میں آپ کے مبارک کیسوؤں کے حوالے سے یوں عقیدت کا ارمغان پیش کرتے ہیں۔

وہ کرم کی مکمٹا کیسوئے ملک سا لکتِہ ایمِ رافت یہ لاکھول سلام ليلة القدر عن مطلع الفجر حق ما تك كى استقامت په لاكموں سلام لخت لخب ول ہر مکر جاک سے شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام

چرو مصلی الله علیه وسلم حسن و جمال کا نتات کا مرقع اعظم ہے۔ زمانے بحر کی ہرخوبی اور کمال کا مظہر ہے۔ آپ حسن کل ہیں اور زمانے بھر کے صاحبان جمال آپ کے حسن کی خیرات

تا جدار ملك تخن ( المدينه دارا الشاعت لاهور

پرگزارا کررہے ہیں۔ آپ کے حسن و جمال کود یکھنے والے بید کہدا شختے تنے کہ ایسا صاحب جمال نہ ان سے پہلے دیکھا ممیا ندان کے بعد۔

اے کہ شرح واضحی آبد جمال روے تو کت والیل وصفِ زلفِ عبر ہوئے تو

حضرت كعب بن ما لك رضي الله تعالى عنه فرمات بين:

"جب حضور صلی الله علیه و مهم مسرور و شادال بوت منوجره ایسے منور بو جاتا کہ جاند کا کلزامعلوم بوتا۔" (بخاری شریف)

جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام جو یہود کے بہت بڑے عالم جے کہ یہ چرہ مجوئے کا چرہ نہیں یہود کے بہت بڑے، عالم جے آپ کو ایک نظر دیکھتے ہی لگار اٹھے کہ یہ چرہ مجوئے کا چرہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

چاند سے منہ پہ تاباں درختاں درود ، نمک آگیں مباحث پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جمگانے گئے اس چک والی رکھت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے والی کھوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے تر جمللائے ان عِداروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام

### چشمان اقدس:

حنور عليه العملوة والسلام كى نورانى آكلميس قدرت اللى سے سركيس تحييں - اسرارت ان په واشكان سے امت كا ركوع و بجود اور خثوع آپ سے پیشدہ نہيں تھا۔ يكى آكلميس تحييں جنہوں نے شب معراج ديدار خدادى كا شرف عاصل كيا اور مَاذَاعُ الْبَصَو وَمَا طَعْي كا مصداق مغمرائى ئے شب معراج ديدار خدادى كا شرف عاصل كيا اور مَاذَاعُ الْبَصَو وَمَا طَعْي كا مصداق مغمرائى مثابرہ كيا به جو جمالي خدادى موى عليه السلام كوه طور په ندد كيم سكے اسے آپ نے سركى آئكموں سے مثابرہ كيا۔ ماضى عال اور مستقبل آپ كى تكاموں پرعياں ہے۔ آپ كى آئكموں كو ظاہرى اور باطنى خصائص سے نوازا محيا۔ اور آپ اپنى پينے كے بيجے بحى اس طرح ديكھتے ہے جيے كہ اپ باطنى خصائص سے نوازا محيا۔ اور آپ اپنى پينے كى ايكى بسيرت آفريں چشمان حضور صلى الله آھے وہلم كا ذكر جيل سلام رضا على مشاہدہ سيجے۔

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تاجداد ملك يخن (المدينة داوالانساعت لاهور)

جس طرف اٹھ مٹی وم بیں وم آئیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ مویٰ سے پوچھے کوئی آٹکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام ان کی آٹکھوں پہ وہ سایہ آگلن مڑہ ظلہ قصر رحمت پہ لاکھوں سلام

# زیان مبارک:

حضورصلی الله علیه وسلم کی زبان اسرار فطرت کی ترجمان تھی۔ قرآن نے کیسی شاندار گواہی

دی۔ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ المهویٰ اِن هُوَ اللّا وَحَیّ یوُحیٰ یعنی آپ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی

وی اور رضا سے بولتے ہیں۔ آپ کی زبان سراسر وی خدا ہے۔ آپ نے جو کہا وہ ہو گیا جو ارشاد

فر مایا وہ فر مان قدرت بن گیا' جو ما نگا وہ عطا ہو گیا۔ آپ کی زبان انوارکن کی عملی تغییر تھی۔ زبان

کیا تھی فصاحت و بلاغت کا تھا تھیں مارتا ہوا سمندر تھا۔ اسی زبانِ قدی کا کمال امام احمد رضا کے

سلام عیں ملاحظہ کیجئے۔

سلام عیں ملاحظہ کیجئے۔

وہ زبال جس کو سب من کی کنجی کہیں اس کی نافذ کومت پہ لاکھوں سلام اس کی بیاری فصاحت پہ لاکھوں سلام اس کی بیاری فصاحت پہ بے صد درود اس کی دکھی بلاغت پہ لاکھوں سلام اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود اس کے خطبے کی بیبت پہ لاکھوں سلام

# دبمن اقدس:

زبان اقدس کے ساتھ بی وہن انور کی رحمت فروزی سلام رضا ہیں دیکھئے۔
وہ وہن جس کی جر بات وجی خدا چشمہ علم و تحکمت پ لاکھوں سلام
جس کے پانی سے شاداب جان و جنال اس دہن کی طراوت پ لاکھوں سلام
جس سے کھاری کنوکیں شیرہ جاں بند اس ڈلالِ حلاوت پ لاکھوں سلام
در کھنے اور پھرای وجن اقدس پر پھوٹے والے لکلم جبم دعا اور رحمت آفرین کا منظر دیکھئے۔
وہ دعا جس کا جوہن بہار قبول اس تیم اجابت پ لاکھوں سلام
وہ دعا جس کا جوہن بہار قبول اس شیم اجابت پ لاکھوں سلام

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تاجداد ملكين (العدينه دادالانشاعت لاحور)

### دعران مبارک اورلب بائے جال تواز:

ا حادیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعمان مبارک کشادہ ورش اور تابال تھے۔
جب آپ کلام فرماتے تو سامنے کے دائوں سے نور چکٹا دکھائی دیتا۔ نماز سے پیشتر مسواک فرماتے۔ تبہم فرماتے تو در و دیوار جگم الصحے۔ آپ مسکرائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کشدہ سوئی فل کی۔ حضرت ایو جریرہ کی روایت ہے کہ جب آپ مسکراتے تو دائوں سے نور کی شعاعیں تکتیں۔ اور آپ کی زبان مبارک کہ جس سے در نییں ' کا لفظ ادا ہوا بی نیس۔ آپ کے شعاعیں تکتیں۔ اور آپ کی زبان مبارک کہ جس سے در نییں' کا لفظ ادا ہوا بی نیس۔ آپ کے مبارک ایسے کہ جیسے گزار جنت کے گلابوں کی چیاں۔ سلام رضا بی وہن و زبان کی

تلی تلی محل قدس کی پیاں ان لیوں کی نزاکت یہ لاکھوں سلام جن کے سیجے سے لیکھوں سلام جن کے سیجے سے لیکھوں سلام سلطان خوباں کا کنات کے محری میارگ

احادیث مقدسہ کے مطابق اللہ تعالی نے آپ کو صد درجہ کی شان ساحت عطا کی تھی اور آپ قریب و بعید کو کیسال اعداز سے سنتے تھے۔ آپ حیات ظاہری بیں بھی اپنے امعیوں کی فریاد سنتے ہیں اور اب گنبدخطری بیں بھی ہماری مناجات ساحت فرماتے اور اذبی خدا سے ہماری دیکیری بھی فرماتے ہیں۔ حضرت ابوذر خفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

" بی ۔ حضرت ابوذر خفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

" بی ۔ حضرت ابوذر خفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہوں جوتم فہیں

" بی شخل میں دیکت میں دیکت ہوں جوتم فہیں دیکھتے اور میں سنتا ہوں جوتم فہیں

سنتے۔ " ( تر نہ کی۔ ابن ماجہ مشکون )

شاه احمد رضا انمی کیفیات کی ترجمانی فرماریم جیری

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت پے لاکھوں سلام میں کہوں یا نی وہ کہیں امتی امتی تیری قسست پے لاکھوں سلام

https://ataunnabi.blogs<u>pot.com/</u>

تاجدار ملك من المدينة دارالاشاعت لاهور

جمم بےسابداور قدمبارک:

حعرت الس رمنی الله تعالی منه فرماتے جیں کہ

"حنورسلی الله علیہ وسلم لیے تیس منے مر جب لوگوں کے ساتھ ہوتے تو سب سے اوسیج ہوستے۔ (زرقانی علی المواہب خصائص کبری)

حضرت علی رضی الله تعالی عند کے بقول آپ نہ تو دراز قد تنے اور نہ پہت قد۔ جب چلتے تو قوت و وقار سے چلتے موالی والی زمین پر نشیب کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے احساء کے جوڑ قوی اور شانے دراز تنے۔ (ترندی محکوۃ شریف)

ای طرح حضرت عبدالله بن مبارک اور علامه حافظ ابن جوزی محدث رحمهما الله تعالی سیدنا ابن عباس رمنی الله تعالی عندسے روایت فرماتے ہیں کہ

" حضور ملی الله علیه وسلم کا سایه نه تفاد نه کمر دی ہوتے ہوئے آفاب کے سامنے کویا کہ آپ کا نور آفاب پر غالب آگیا اور نہ قیام فرمایا چراغ کی روشنی ہیں۔ کمر میہ کہ آپ کی تابش نور نے اس کی چک کو دبا لیا۔ " (رشنی ہیں۔ کمر میہ کہ آپ کی تابش نور نے اس کی چک کو دبا لیا۔ " (رشنی زرقانی)

درجنول محدثین اور ائمہ اکا برنے آپ کے سابیہ نہ ہونے کے بارے بیں ارشاد فر مایا ہے۔ سلام رضا کے اشعار برخور سیجئے۔

قبر بے سابیہ کے سابیہ مرحمت کال معدود رافت پہ لاکھوں سلام طائران قدس جس کی جیں قریاں اس سی سرو قامت پہ لاکھوں سلام وصف جس کا ہے آئینہ حق تما اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام ان کے خدکی سہولت پہ بے حد درود ان کے قدکی رشافت پہ لاکھوں سلام

اور اس سلسلے بیل آپ کا بیشعر جو کہ تھیدہ نور بیہ سے ہے کمال کی بہار دکھا رہا ہے۔ تو ہے سابیہ نور کا ہر عضو کلوا نور کا سابیہ کا سابیہ نہ ہوتا ہے نہ سابیہ نور کا

المدينه دارالاشاعت لاهور ( المدينه دارالاشاعت لاهور )

# جسم اطهر کا پسینه مبارک:

بے شار روا بنول میں درج ہے کہ خوشبولگائے بغیر آپ کے بدن سے بمیشہ خوشبو آئی تھی اور آپ کا پیدند مبارک نہایت خوشبودار ہوتا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے بقول آپ کی ولادت ہوئی تو آپ سے اس قدرخوشبو کستوری کی مانند آئی کہ سارا کمر میک اٹھا۔ (زرقانی علی المواہب) حعرت انس رضی اللد تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے جمعی کوئی ستوری کوئی عطر ایسانہیں سوتھا جو نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کے پیدمبارک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ (شائل ترندی) آپ جدھر سے گزرتے گلیاں مبک اعتبل۔جن کوآپ کے پینے کے چند قطرے ل مسے

انہوں نے شیشیوں میں مخفوظ کر لیے جو دلہوں کوخوشبولگانے کے لیے استعال ہوتے تھے۔ عافق رسول کریم شاہ احمد رضا اس حقیقت کی ترجمانی کررہے ہیں \_

شبنم باغ حق کیجی رخ کا عرق ہ اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام پیاری پیاری نفاست په لاکھوں سلام بجيني تجيني مبك بر مهكتي درون آپ کے ہاتھ اور بازوے اقدی:

نی محترم صلی الله علیه وآله وسلم کے نورانی ہاتھ اور مبارک بازونہایت بر کوشت تھے۔ رہم و سمخواب سے بردھ كرنرم اور مبك بار تنے۔حضرت جابر بن سمرہ رضى اللد تعالى عند كے بقول ميں نے آپ کے دست مبارک کی شندک اور خوشبوالی پائی کویا آپ نے اپنا ہاتھ عطار کے صندوقیہ سے نكالا ہے۔ (مسلم شريف)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں (بخاری زمین کے تمام خزانے دیا حمیا ہوں اور وہ میرے ہاتھ پر رکھ دیئے مجئے ہیں۔

آپ کے ہاتھوں کی قوت کے لیے فتح کمہ کا تصور کیجئے۔ جب آپ نے ہاتھ میں پکڑی حیزی کی جنبش ہے زمین میں گڑھے بھاری بحر کم سینکڑوں بنوں کو گرا دیا۔ بیکمال چیزی کا تہیں بلكة آپ كے ہاتھ كا تھا اور آپ كے ہاتھ تو دست قدرت الى كى قوت ليے ہوئے تھے۔ آپ كے

تابدار ملكين (المدينة دارالاشاعت لاهور)

ہاتھ کے اشارے سے چائد دو کھڑے ہوا تو سورج والی لوث آیا۔سلام رضا میں آپ کے دست و بازوئے مبارک کی شان و کیمنے۔

جس کو بار دو عالم کی پروا نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام کھیہ دین و ایماں کے دونوں ستوں ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام باتھ جس ست اٹھا غنی کر دیا موج بخر ساحت پہ لاکھوں سلام نور کے چشے لہرائیں دریا بہیں الگیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام عہد مشکل کشائی کے چکے بلال ناختوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام جس کے ہر خط ہیں ہے موتی نور کرم اس کف بخرہمت پہ لاکھوں سلام حس کے ہر خط ہیں ہے موتی نور کرم اس کف بخرہمت پہ لاکھوں سلام صاحب رجعت میس و شق القمر نایب دسیت قدرت پہ لاکھوں سلام صاحب رجعت میس و شق القمر نایب دسیت قدرت پہ لاکھوں سلام مرکارکی ریش اقدین:

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واڑھی مبارک کی پیین بھی نرائی تھی۔ آپ کی ریش اقدس نہایت کھنی ولاً ویز اور خوشمانتی۔ آپ ریش اقدس کو تیل لگایا کرتے ہے اور کھنگھی فرمایا کرتے ہے۔
آپ نے بھی خضاب وغیرہ استعال نہیں کیا۔ آپ کی ریش اقدس اور سرمبارک کے بالوں میں ہیں سے زیادہ سفید بال نہ تھے۔ ایک جگہسترہ بالوں کی تعداد بھی رقم ہے۔ یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ آپ کی ریش اقدس کے سفید بال بھی من رکھے ہیں اور اگر خوبی قسمت سے کوئی موئے مبارک ہاتھ آ جاتا تو مقدر کا ستارہ سمجھ کر بھیشہ کے لیے جھمگا اٹھتا۔ ریش اقدس کی رعایت سے سلام رضا کے اشعار کا حسن دیکھیے۔

ریش خوش معتدل مرجم ریش دل باله ماه ندرت په لاکموں سلام خط کی گرد دبن ده دل آرا مجبن سبزه نبر رحمت په لاکموں سلام آپ کی گردن کندھے اور پشت مبارک کا تذکره حسن آفریں:

شاکل ترفدی اور خصائص میں رقم ہے کہ آپ کے جملہ اعضا متناسب اور انسانی حسن کے توازن کا اکمل ترین اور بے عیب نمونہ ہے۔ آپ کی مردن مبارک طویل جائدنی کی طرح چک وائی سفید تھے۔ آپ کی مردن مبارک طویل جائد فی ایس میں جسمہ والی سفید تھے۔ اور اسے خوبصوں میں چھمہ

عالم نے الی خوبصورتی کہیں اور نہ دیمی حضرت ابو ہر ہو وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے کندھے بھی نظے ہو جاتے تو یول معلوم ہوتا جیسے چا عری کے فرصلے ہوئے ہیں۔ (ترندی) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح کہ کے دن حضور علیہ المصلو ق والسلام نے جھے اپنے کندھوں پر چرف اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح کہ یہ عالم تھا کہ اگر ہیں چاہتا تو آسان کے کنارے تک پہلے جاتا۔ (المستدرک۔ خصائص کرئ) اور آپ کی پشیت انور کی شان کا کیا کہنا کہ جب قریش کہ خشک سالی اور قبط کے ہاتھوں مجبور ہوکر حضرت ابوطالب کے پاس آئے کہ خدا سے دھا ماگو تو انہوں نے حضرت محملی اللہ علیہ وسلم کی پشیت انور دیوار کھب سے لگا دی۔ آپ نے انگی آسانوں کی طرف اٹھائی تو بلاتا خیر بادل چھا گئے اور مکہ اور قرب و جوار کے علاقے سراب ہو مجھے کی طرف اٹھائی تو بلاتا خیر بادل چھا مے اور مکہ اور قرب و جوار کے علاقے سراب ہو مجھے (زرقانی علی المواہب۔ خصائص کرئ) آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر نے بھی صے رائم مضائص کرئی) آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر نے بھی صے ملام رضا ہیں پورے ضوارنظر آتے ہیں۔

جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی روال اس محلے کی نعنارت پہ لاکھوں سلام روئ بردوش ہے جن سے شان شرف ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام روئے آئینہ علم پھیت حضور پھتی قصر ملت پہ لاکھوں سلام جو کہ عزم شفاعت پہ کھنچ کر بندگی اس کمر کی جماعت پہ لاکھوں سلام جر اسود و کعیہ جان و دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام آخری شعر میں اس مہر نبوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو آپ کی پشت پہ گوشت کے کشرے کی ماند تھی جس میں قدرتی طور پر لکھا ہوا تھا ''محمد رسول اللہ'' (ابن عماکر)

حضور علیہ العملوة والسلام کا فقر اختیاری تھا۔ پیٹ پر پھر بندھے ہوئے تھے اور قدموں میں سیم وزر کے انبار کھے ہوئے تھے۔ ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کی شہادت تاریخ انسانہت کا اعزاز ہے کہ

"وحضور صلی الدعلیه وسلم نے مجمی مشکم سیر ہوکر کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی مجمی میں الدعلیہ وسلم نے مجمی مشکم سیر ہوکر کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی مجمعی اللہ میں اللہ علیہ وسلم نے مسلم

تاجداد ملك مخن (المدينة داوالاشاعت لاهور)

فقرو فاقد كالمحكوم كس من فرمايا " (زرقاني على المواهب)

آپ خود فرماتے ہیں کہ جھے اللہ تعالی نے اعتیار دیا ہے کہ اگرتم چاہوتو ارض کہ کوتہارے لیے سونا بنا دول۔ بیس نے عرض کیا میرے پروردگار بیس چاہتا ہوں کہ ایک دن آسودہ رہوں اور ایک دن موں دول و جان سے ایک دن موں اور دل و جان سے ایک دن موں اور دل و جان سے کچنے یاد کروں۔ جب آسودہ رہوں تو تیراشکراور تیری حمد کروں۔ (تریش شریف)

کل جہال کمک اور جو کی روثی غذا اس هم کی قاعت پہ لاکھوں سلام جو کہ عزم شفاعت پہ لاکھوں سلام اس کمر کی جماعت پہ لاکھوں سلام نور عین نطافت پہ لاکھوں سلام نور عین نطافت پہ لاکھوں سلام عرش کی زیب و زین نطافت پہ لاکھوں سلام عرش کی زیب و زینت پہ لاکھوں سلام عرش کی طیب و نزمت پہ لاکھوں سلام

# آپ کے پائے مبارک اور زانوے اطہر:

حضرت جابر بن سمره رمنی الله تعالی عنه فرماتے ہیں۔
"دسول الله صلی الله علیه وسلم کی پینڈلیاں اللیف اور نازک تعیس " (ترزی) مشکوق)
حضرت عبدالله بن بریده رمنی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ
"دخضور صلی الله علیہ وسلم کے قدم مبارک سب سے زیادہ حسین ہے۔"

(زرقاني على المواهب)

حنوراكرم صلى الله عليه وآله وسلم كے پاؤل مبارك جب پافرول پرآ جاتے تو وہ پافر آپ كے پاؤل كے بينج زم موم ہو جاتے۔ ایک روز آپ حضرت ابوبكر عمر عثان اور على رضى الله تعالى عنهم كے ساتھ كوواحد پر كھڑے يہ بينے آل بهاڑ كاھنے لگ كيا تو حضور صلى الله عليه وسلم نے اس پر اپنا پاؤل مارا اور فرمایا "اے احد! مخمر جا۔ تھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دوشهید ہیں۔" (بخاری شریف)

ایک مخوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا کمتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایراں اور اللہ ایران اللہ ایران میں اور کمتن کوقلب وجان میں بساکرانام احمد رضا کے لافانی سلام کے ان اشعار پر توجہ ایجکے۔

المدينة داوالاشاعت لاهور ) ( المدينة داوالاشاعت لاهور ) زانوؤں کی وجاہت یہ لاکھوں سلام انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور ساق اصلِ قدم شارخ مخلِ كرم عمع راہِ اصابت یہ لاکھوں سلام اس کعیِ یا کی حرمت یہ لاکھوں سلام کمائی قرآن نے خاکب مزرکی حتم

شهنشاه دو جهال کا ملبوس اطهر: ·

امام احمد رضائے ایے تھیدہ سلامیہ میں اسیع آتا ومولاصلی الله علیہ وسلم کی صورت نورانی اور آپ کے خال و خدکو اس طرح شعری ملبوس عطا کیا ہے کہ ہرشعر قرآن تھیم اور احادیث مباركه كالزجمان نظراتنا بهداب كالباس نهايت ساده موتا تعارعمامه شريف جادر فميض اورتهبند مبارك \_عمامه شريف اكثر سفيد مجمى سياه اورتجمي سبزمجي استعال فرمايا هديشمله مبارك تجمي جھوڑتے اور مجمی نہیں۔ آب اسینے کیڑوں میں خود پیوند نگاتے مرآب کی اس سادگی ہروہ جہاں کے تکلفات نار متے۔ آپ کوسفید رنگ بہت مرخوب تھا۔ تعلین شریف چیل کی شکل کی تھیں۔ ہر ایک کے دو سے دوہری تہدوالے تھے۔آپ یکے کیڑے ہمیشدماف ہوتے۔ یمن کی دھاری دار جادر آپ کو بہت پیند تھی۔ آپ نے مختلف رکوں کی جادریں استعال فرمائی ہیں۔ ہزاروں مراح میل سرزمین کے حکمران اور ایک کیج جرے کے مکین۔احمد رضا خال کا انداز منا کوئی دیکھیے۔ . سادی سادی طبیعت په لاکمون سلام سیدهی سیدهی روش په کروژوں ورود بے مکلف ملاحت ہے لاکھوں سلام ہے ہتاوے ادا کے برارول وروو سب ہیں ایجھے کی صورت پہ لاکھوں سلام نام : کام و نن و جان و حال و مقال

# حضور عليه الصنُّوة والسلام كى بغل مبارك:

خصائص كبرى ميس ہے كەحضور صلى الله عليه وسلم كى مبارك اور نورانى بغليس نهايت بإكيزه صاف اورمعتمر تعیں۔ آپ کی بغلوں کا رتگ سنیر تیں ہوتا تھا اور نہ ہی آپ کی بغلول میں بال تقد حعرت جابر رمنى اللدتعالى عنه فرمات بي كه حضور صلى الله عليه وسلم جب سجده كرت تو آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ (طبقات سعد) آپ کی نورانی بغلوں کے تناظر میں سلام رضا کا حسن ملاحظه شيجتے

المدينة دادالاشاعت لاهور ) \_\_\_\_\_ ( المدينة دادالاشاعت لاهور )

به سهیم و فتیم و عدیل و مثیل جوهر فرد عزت په لاکمول سلام بخینی بجینی مبکی مبکی درود پیاری پیاری نفاست په لاکمول سلام نور عین فظافت په الکمول سلام نور عین لطافت په الحکول سلام سینه مخینه حکمت اور قلب اطهم:

قرآن عیم آپ کے سید اقدس کی عظمتیں ایول بیان کرتا ہے۔ اللم مَشُوح لَكَ صَدُدُوكَ (اے حبیب کیا ہم نے تیراسینہیں کھول دیا) خدا نے شرح صدر کی صورت میں آپ کو وہ مرتبہ دیا کہ لاہوت و جروت اور آسان و زمین کے تمام حقائق آپ پر آشکارا ہو گئے۔ آپ کا سینہ اطہر ہموار اور برابر تھا۔ سینہ اقدس کے درمیان بالوں کا ایک باریک خط تھا جو ناف تک تھا اور سینہ اقدس کے اوپر دونوں طرف بال نہ تھے۔ آپ کے قلب شریف کی وسعت معظمت و جالات کا بیان طاقت انسانی سے باہر ہے۔ آپ کے قلب شریف کی اور دل عافل ہو جاتا ہے کہ تا اور اور ان بالوں کا ایک باور دل عافل ہو جاتا ہے کہ تا اور ان ہو جاتا ہے کہ تا قلب اقدس نیند کی حالت میں بھی بیدار رہتا تھا۔ آپ نے فر مایا میری آکھیں سو جاتی تیں کر دل نیس سوتا۔ (بخاری و مسلم شریف) ای سینہ و قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے بین مردل نیس سوتا۔ (بخاری و مسلم شریف) ای سینہ و قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے فرضات کی جملک سلام رضا میں محس سیجے۔

رفع ذکرِ جلالت پر ارفع درود شرح صدر صدارت پر لاکھوں سلام دل سمجھ سے ورئ ہے گر بول کہو غیجہ راز وحدت پر لاکھوں سلام نقطہ سر وحدت پر یکی درود مرکز دور کثرت پر لاکھوں سلام ہم نے فاضل بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ اشعار سے فقط ان اشعار کا انتخاب شامل مضمون کیا ہے جو آپ کے حسن و جمال کی تجلیات بھیر رہے ہیں ورنہ تھیدہ سلامیہ بیس کیا پکھ نہیں ہے۔ ہم نے تو فقط پہلے صعے کے امتخاب پر ہی اکتفا کیا ہے۔ سلام رضا کے جس جھے کا ذکر میں معروف نقاد ڈاکٹر ابوالخیر کشفی رقم طراز ہیں:

"اشعار کے انتخاب میں اس وقت مجھے جومشکل پیش آربی ہے اس تجرب سے میں پہلے شاید بھی دو مارنیس موا۔"

(سلام رضا کے دو باخوں کی سیر۔ابوالخیرکشنی۔مجلہ نعت رمک کراچی شارہ 18)

خدا گواہ ہے اس وقت بیلی دشواری جمیں بھی چیش آری ہے۔ شائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے حوالے سے مضافین ہے شار جیں۔ سلام رضا کے بہت سے اشعار دامان فکر کواچی جانب متوجہ

کر رہے جیں مرکاروان قرطاس وقلم نے کہیں تو رکنا ہوتا ہے۔ کہیں تو شمنا ہوتا ہے تا کہ چند لیے

ستا کر نے مضافین کے گل و لالہ کی تلاش میں پھر سے سفر شوق کا ارادہ کیا جائے۔ ہم تنصیلات

اور تو ضیحات سے دامن بچاتے ہوئے مزید چند شعری پھول اپنے قار کمین کی نظر کر رہے جیں۔ یہ

پھول بھی سلام رضا کے گزار عقیدت کی خوشہو لیے ہوئے جیں۔

حضور عرش کی زینت

شب امری کے دولہا یہ رائم عدود نوشہ برم جنت یہ لاکھول سلام

تاجداد مك في المدينة دارالاشاعت لاهور سركاردوعالم كى بيمس توازي جھے سے کی مواست یہ لاکھول درود محم سے بی کی ہمت یہ لاکوں سلام ہم غربیل کے آتا ہے ۔ مد درود ہم فقیروں کی ثروت یہ لاکھوں سلام جلوه كارى حنور يرنورمني الله عليه وسلم جس کے جلوے سے مرجمائی کلیاں تعلیں اس کل پاک منبع یہ لاکوں سلام جمل کے تحدے کو محراب کعبہ جمکی ان مجوول کی لطافت پہ لاکھوں سلام جس سانی ممری چکا طیبہ کا جاند اس ول افروز ساعت په لاکموں سلام آپکانگین الله الله وو اس خدا بعاتی صورت په لاکموں سلام مہدِ والا کی قست یہ مدیا درور برج ماه رسالت په لاکموں سلام

اس جبین سعادت په لاکھول سلام

اس ریاض نجابت په لاکھوں سلام

یانوان طیارت په لاکمول سلام

فتفاعت حضور ملى الله عليه وآله وملم جس کے ماتنے شفاعت کا سمرا رہا

آپ کے اہل بیت آب تعلیم سے جس میں بودے ہے اميات المونين

المل إسلام كي مادران شيق

تاجدار ملك يخن (المدينة داوالاشاعت لاهور)

# اب تک جومنند ہے وہ سکہ رضا کا ہے

"مدائل بخشش" نعت و مرحت کے حوالے سے وہ بینارہ نور ہے جس سے پھوٹے والی کرنیں ہر دور اور زمانے کو منور کر رہی ہیں۔" حدائل بخشش" کی ہر نعت چا مدے سارہ ہے پھول ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے رب قدوس نے کلکِ رضا سے افکار کو تازگی اذبان کو بالیدگی جذبات کو پاکیزگی اور فکر وفن کو عبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر متزلزل وابستی بخشنے کا اہتمام کیا ہے۔ ہر نعت آ تھوں کو آنسوؤں کی برسات اور برم ہستی کو عقیدت کی سوعات بخشی محسوں ہوتی ہے۔ چونکہ اس کتاب کے بیشتر ابواب احمد رضا محدث بر بلوی کی شعری عظمتوں کو بالخصوص خرابی حقیدت نذر کرتے نظر آتے ہیں اس لیے ہم نے "حدائل بخشش" کی نعتوں کا ایک انتخاب پیش عقیدت نذر کرتے نظر آتے ہیں اس لیے ہم نے "حدائل بخشش" کی نعتوں کا ایک انتخاب پیش

ہماری کیا مجال کہ کلام رضا ہے انتخاب کی جرات کرسکس۔ یہ تو باطمن کی آواز تھی کہ اوب ذوق اصحاب نقذ و نظر کم ہے کم وقت میں امام احمد رضا کے کلام بلاغت نظام کے فتخب اشعار ہے انتخاب پیش اپنے افکار کو جگرگا سکیس۔ ہم نے فقط اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اردو نعتیہ کلام ہے انتخاب پیش کیا ہے تاکہ باذوق قار کین کو اور آ سانی ہو۔ اس انتخاب ہے وہ حضرات بھی استفادہ کرسکیس کے جو آپ کی نعتیہ شاعری پر تحقیق و تقید کا کام کر رہے ہیں۔ انتخاب میں آ سان اور زود فہم اشعار کو بطور خاص پیش نظر رکھا تاکہ محنت ہے تی چرانے والے آپ کی غیر معمولی علی تک و تازیک رسائی حاصل نہ ہونے کو بہانہ بنا کر کلام رضا ہے پہلو بچا کر نہ گزر سکیس۔ یہ انتخاب ان علماء و فضلاء کے لیے بھی معاون ثابت ہوگا جو اس عہد ساز نعت کو پر گھنٹوں خطاب کرنے کے باوجود فقط چند اشعار کی تکرار کو تی امام احمد رضا کی طبعب لندتک رسائی سمجہ بیٹھے ہیں۔ میں نے اس تاریخ ساز نعت کوئی حضرت شاہ احمد رضا خال رحمۃ اللہ علیہ کی دوح اقدس سے معذرت کے ساتھ تاریخ ساز نعت کوئی حضرت شاہ احمد رضا خال رحمۃ اللہ علیہ کی دوح اقدس سے معذرت کے ساتھ ایسا کیا ہے ورنہ '' مدائق بخشی '' میں نعت کے ہرشعر پر علم و گھر کے بح ہے کرال کا ممان گرزتا

Click For More Books

ہے۔ حق تو ہے کہ ۔

تاجداد ملك سخن (159) - ( المدينه دارالاشاعت لاهور

اے رضا جان عنا دل ترے نغوں کے خار بلبل باغ مدینہ ترا کہنا کیا ہے

نظر آتا ہے اس کثرت ہیں پھھانداز وصدت کا چکٹا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا گنہگارو! چلومولا نے در کھولا ہے جنت کا نظارا روے جاناں کا بہانہ کرکے جرت کا زالا طور ہوگا گردش چھم شفاعت کا میں مدقہ اپنی رحمت کا میں مدقہ اپنی رحمت کا خدا دن خیر سے لائے تن کے گھر ضیافت کا خدا دن خیر سے لائے تن کے گھر ضیافت کا

محد مظہر کامل ہے جق کی شان عزت کا نہر کھی گل ہے جوش حسن نے گلش میں جاباتی مف ماتم الشے خالی ہوز عدال ٹو بیس زنجریں سکھایا ہے ہی س سکھانا کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر جنہیں مرقد میں تا حشر التی کہہ کر پکاریں مے جنہیں مرقد میں تا حشر التی کہہ کر پکاریں مے محدا میں فیول کی دعوت کا محدا بھی مختار ہے خلد میں نیکول کی دعوت کا

--☆--

حنور خاک مدینه خیده بونا تما مری امید تخیم آرمیده بونا تما نه اس قدر بحی قر شوخ دیده بونا تما دل حزیں تخیم افتک چکیده بونا تما سلام ابردئ شد می خیده بونا تما که میچ محل کو حریبال دریده بونا تما

نہ آسال کو ہوں سرکشیدہ ہونا تھا حضور ان کے خلاف ادب تھی ہے تابی نظارا خاک مدینہ کا اور تیری آگھ کنار خاک مدینہ میں راختیں ملتیں ہلال کیے نہ بنآ کہ ماہ کامل کو شیم کیوں نہ همیم ان کی طبیبہ سے لاتی شیم کیوں نہ همیم ان کی طبیبہ سے لاتی

نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا خسروا عرش پیر آؤتا ہے پھریرا تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا واہ کیا جودو کرم ہے شہ بطی تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانیں آسال خوان زمین خوان زمانہ مہمال

تابداد كمكسخن ( المدينة داوالانشاعت لاحور )

یعن محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کون نظروں میں چڑھے دکھ کے تلوا تیرا تیرے دامن میں چھے چر الوکھا تیرا مجھے سے دامن میں چھے چر الوکھا تیرا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارا تیرا جھڑکیاں کھا میں کہاں چھوڑ کے معدقہ تیرا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا جس دن اچھوں کو لیے جام چھلکا تیرا حسلیہ تیرا تیرا دن اچھوں کو لیے جام چھلکا تیرا تیرا دن اچھوں کو لیے جام چھلکا تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا

بیر الک بی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
تیر۔ ،قدموں بیں جو ہیں فیرکا منہ کیا دیکھیں
چیرہاکم سے چھپا کرتے ہیں یاں اس کے خلاف
ایک بیں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتی
تیرے کھڑوں یہ لیے فیر کی خوکر یہ نہ ڈال
تونے اسلام دیا تو نے جماعت بیں لیا
تیرے صدیقے جھے ایک بوئد بہت ہے تیری
دھارے چلتے ہیں عطا کے دہ ہے قطرہ تیرا

ساقی میں ترے مدقے ہے دے رمغال آیا دیکھو کے جن والو جب عہد خزال آیا کتنہ میں پڑی ہے عشل چکر میں گمال آیا لو وہ قد بے سایہ اب سایہ کنال آیا لمعہ باطن میں گئے جلوہ فلامر میا تیری انگلی اٹھ کئی مہ کا کلیجہ چر میا تیری انگلی اٹھ کئی مہ کا کلیجہ چر میا تیرے مدقے میں ٹی اللہ کا بجرا تر میا تیرے مدقے میں ٹی اللہ کا بجرا تر میا تیری میب تی کہ ہر بت تمرتمرا کر کر میا جن سے اشے کافروں کا دفعتا منہ پھر کیا جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ جر کیا قالمہ تو اے رضا اول کیا آخر کیا قالمہ تو اے رضا اول کیا آخر کیا کافران سے پھر کیا

شور مہ نوان کر تھے تک میں دوال آعے طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہول کے کچھ نعت کے طبقے کا عالم بی نرالا ہے جلتی تھی زمیں کیسی دھوپ کڑی کیسی تھی بندہ طنے کو قریب معنرت قادر میا تیری مرضی پا میا سورج پھرا النے قدم تیری رحمت ہے مغی اللہ کا بیڑا پار تھا تیری آمرضی کہ بیت اللہ مجرے کو جمکا تیری آمرضی کہ بیت اللہ مجرے کو جمکا میں تیری آمرضی کہ بیت اللہ مجرے کو جمکا میں تیری آمرضی کہ بیت اللہ مجرے کو جمکا میں تیری آمرضی کے میں کیری تیری کھرائے میں وہ جام شیر کیوں جناب بوہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر کھوری کھاتے بھرو کے ان کے دیر پڑ وہ کھا موری ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو میا موری ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو میا

تاجدار ملك يخن ( 161 ) --- ( المدينة دارالاشاعت لاحور

ساتھ ہی منشی رحت کا تلمدان سمیا میرے مولا میرے آتا ترے قربان می سر ہے وہ سر جو ترے قدموں پہ قربان حمیا للد الحمد میں دنیا سے مسلمان سمیا مجر نہ مانیں کے قیامت میں اگر مان سمیا نجدیو کلمہ پڑھانے کا نجمی احسان سمیا تم نہیں جلتے رضا سارا تو سامان سمیا

تعتیں باعثا جس سمت وہ ذیثان حمیا کے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان میا ول ہے وہ ول جو تری یاد سے معمور رہا أنبيل جانا أنبيل مانا نه ركما غير سے كام آج کے ان کی پناہ آج مدد ماسک ان سے اور تم یہ مرے آقا کی عنایت نہ سمی جان و دل هوش و خرد سب تو مدینے پہنچے

طائر سدره تشيم مرغ سليمان عرب مرکثاتے ہیں ترے نام یہ مردان عرب کہ ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب کہ دضائے عجی ہو سکب حیان عرب عرش سے مزدہ بلقیس شفاعت لایا تخسن يوسف بيختيل معربيل انكشيت زنال حور سے کیا تہیں مویٰ سے مرعوض کریں كرم نعت كے نزديك تو كھے دور نہيں

طوب میں جوسب سے او تھی نازک سیدمی لکل شاخ ما محول نعت نی لکھنے کو روح قدس سے الی شاخ مولی علبن رحت زہرا سبطین اس کی کلیاں پیول مدیق و فاروق وعثان حیدر براک اس کی شاخ اسینے ان باغوں کا معدقہ وہ رحمت کا یانی دے

تا جدار ملك يخن ( 162)--- ( المدينه دارالاشاعت لاهور )

جس سے کل ول میں مو پیدا پیارے تیری والا کی شاخ ظاہر و باطن اول و آخر زیب فروع و زین اصول ہاغ رسالت میں ہے تو ہی کل عنیہ جر بی شاخ

زب عزت و اعتلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر یائے محد خدا کی رضا جاہتے ہیں دو عالم غدا جابتا التی برائے محمر برائے جناب الی دم نزع جاری ہو میری زبال پر محم خدائے محم مكال عرش ان كا فلك فرش ان كا. خاومان عجب کیا اگر رحم فرملے ہم پرے خدائے محمد برائے محمد مروں کا سیارا مصابے محمد عصائے کلیم اورہائے غضب تھا اجابت نے جمک کر کلے سے لگایا برحی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا سرا عنایت کا جوڑا رہن بن کے نکلی دعائے محمد خدا ان کو کس پیار سے ویکھا ہے جو آنگسیں ہیں محو لقائے محد

ره منی ساری زمین عنم سارا ہو کر ره حميا بوسه ده نقش كف يا موكر نه مو زعمائی دوزخ ترا بنده مو کر حزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رخ انور کی جل جو قر نے دیمی ہے یہ امید رضا کو تری رحمت سے شہا

تاجدادِ لمكسخن (163) (المدينة دارالانساعت لاهور

ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض لاکھ معنف سے پند آئی بہار عارض یونی قرآل کا وظیفہ ہے وقار عارض کی جمد تو ہوں مدح نگار عارض کی جمد تو ہوں مدح نگار عارض بیارے اِک دل ہے وہ کرتے ہیں نار عارض بیارے اِک دل ہے وہ کرتے ہیں نار عارض

نار دوزخ کو چن کر دے بہار عارض میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآں کو شہا جیے قرآن ہے ورد اس فحل محبوبی کا جیے قرآن ہے ورد اس فحل محبوبی کا مرچہ قرآن ہے نہ قرآں کی برابر لیکن حق نے بخشا ہے کرم نذر گدایاں ہو تبول

-*--*\$---

لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول الب پھول مائے نہ بھی عطر نہ پھر چاہے دہن پھول بیں دُرِّ عدن کھول بین مشکب ختن پھول انتا بھی میہ نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول بنیا کو بھی اے ساتی صببا ولبن پھول بنیل کو بھی اے ساتی صببا ولبن پھول لوبن مجول بین اب تو حمینوں کا دہن پھول زہرا ہے کی جس میں حسین اور حسن پھول

سر تابقتم ہے تن سلطان زمن مجول واللہ جو مل جائے مرے گل کا پینہ دعران ولب و زلف و رخ شہ کے قدائی دان ولب و زلف و رخ شہ کے قدائی دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناحن پا کا مرمی یہ قیامت ہے کہ کانے ہیں زباں پر بوجو کے نہاں ہو گئے تاب رخ شہ ہیں کیا بات رضا اس چنتان کرم کی

ہے کلام الی میں مثم وضیٰ ترے چہرہ نور فزا کی متم مثب تار میں راز بیاتھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی متم شب تار میں راز بیاتھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی متم تیرے خلق کوحق نے جمیل کیا تیرے خلق کوحق نے جمیل کیا کوئی تھے سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن دادا کی متم دو خدا نے ہے مرتبہ تھے کو دیا نہ کسی کو طلا میں کو طلا

کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بھا کی شم تری مند ناز ہے عرش برین ترامحرم راز ہے روح ایش تو بی سرور ہر دو جہال ہے شہا ترامش نہیں ہے خدا کی شم مرے گرچہ گناہ ہیں حدسے سوا محران سے امید ہے تھے سے رجا تو رحیم ہے ان کا ترم ہے گواہ وہ کریم ہیں تیری عطا کی شم بہی عرض ہے خالق ارض و سا وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ ترا مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ ہے خلد کو جس کی صفا کی شم بہی کہتی ہے بلبل باغ جنال کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں کہ کہتی ہے بلبل باغ جنال کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں کہ تربیں ہند میں واصعب شاہ ہدئی مجھے شوختی طبع رضا کی شم ا

· - - 🏠 - - ·

دِن دُهلا ہوتے نہیں ہٹیار ہم جانے ہیں بدکار ہم مرکار ہم مرکار ہم مرکار ہم بیات دوم مرکار ہم بیات نوا ہم زار ہم ناچار ہم بیان فی ناچار ہم بیان غلامان فی ایرار ہم بیان فی ایرار ہم

کس بلاکی نے سے ہیں سرشار ہم اپی رحمت کی طرف دیکھیں حضور اپنی مہمانوں کا صدقہ ایک بوند باعظائم شاہ تم میں عار تم باعظائم شاہ تیں تیں میں ملک نازشیں کرتے ہیں تیں میں ملک

- - - ☆- - -

عرش کی آنکھول کے تارے ہیں وہ خوشتر ایرایاں دن کو ہیں خورشید شب کو ماہ و اختر ایرایاں جس کی خاطر مر محے مقیم رکڑ کر ایرایاں عارض منس و قر سے بھی ہیں انور ایراں جا بجا پرتو محکن ہیں آساں پر ایراں ان کا منگ یاؤں سے محکرا دے وہ دنیا کا تاج

تا مِدارِ مَلَكَ مَنْ الله عند العول المدينة دارالاشاعت لاهور

رهمتی بین دالله وه پاکیزه موبر ایزیال رهمتی بین کتنا وقار الله اکبر ایزیال شاد مؤ بین کشی امت کو نظر ایزیال تاج روح القدس كے موتی جسے سجدہ كريں ايك معوكر ميں احد كا زلزلہ جاتا رہا ايك رضا طوفان محشر كے طلاطم سے نہ ڈر

---☆---

ذرہ ترا جو اے شہ گردوں جناب ہوں پروردہ کنار سراب وحباب ہوں دفتر میں عاصوں کے شہا انتخاب ہوں پرلطف جب ہے کہہ دیں آگر وہ جناب 'مول' کے کہہ دیں آگر وہ جناب 'مول'

رفک قمر ہوں رنگ رخ آفاب ہوں بے اسل و بے ثبات ہوں بحرکم مدد دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت سے بیشتر میں تو کہا ہی جاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا

کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں
دوح قدس سے پوچھے تم نے بھی پچھ سنا کہ یوں
اے بیں فدا لگا کرایک ٹھوکرا سے بتا کہ یوں
میح نے نورمہر بیں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں
لا اُسے کیش جلوہ رمز منہ رضا کے ہوں

پوچے کیا ہوعرش پر یوں محے مصطفیٰ کہ یوں قصر دنیٰ کے راز میں عقلیں تو مم ہیں جیسی ہیں دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور میں ہے کہا کہ جلوہ اصل میں کس طرح ممیں جو کہ شعر دیا ہی شرع داوں کا حسن کیل کر آئے

پر کے گل گل تاہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کوجوعتل دے خدا تری گل سے جائے کیوں یاد حضور کی جمیل جھڑائے کیوں خوب ہیں قبیر غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تاجدار ملك يخن (المدينة دارالاشاعت لاهور

و کیے کے حضرت غنی مجیل یدے فقیر بھی جمائی ہے اب تو جماؤنی حشر ہی آنہ جائے کوں جان ہے عصل مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درو کا مزا ناز دوا اٹھائے کیوں یاد وطن ستم کیا دھیت حرم سے لائی کیوں بیٹے بٹھائے برنعیب سریہ بلا اٹھائی کیوں نام مدینہ لے دیا جلتے کی تیم خلد سوزش عم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں كس كى تكاه كى حيا پرتى ہے ميرى آكھ مي زمس مسی ناز نے جم سے نظر چراتی کیوں ہو نہ ہو آج مجھ مرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ مری طرف خوشی دیجے کے مسکراتی کیوں حود جنال ستم کیا طیبہ نظر میں پھر میا چیز کر بردہ مجاز رئیں کی چیز کائی کیوں باغ عرب کا سرو ناز دیکھ لیا ہے ورنہ آج قری جان غمزدہ کوئے کے چھپائی کیوں

---☆---

جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں کھووں سے تو یہاں کے یلے درخ کدھرکریں ہے ۔ امال کے اللہ درخ کدھرکریں ہے ۔ امال حضور اسیا کرم پر نظر کریں ہے ۔

الل مراط روح این کو خبر کریں بد ہیں تو آپ کے بین بھلے ہیں تو آپ کے میں مرکار ہم کمینوں کے اطوار یہ نہ جائیں مرکار ہم کمینوں کے اطوار یہ نہ جائیں

المحل میں آئیں سربدریں طل میں کمرکریں اعداء سے کہد وہ خیر منائیں نہ شرکریں

ان کی حرم کے خارکشیدہ ہیں کس لیے کلک رضا ہے تیجر خونخوار برق بار

---**☆**---

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں ہو ترے در سے یار پھرتے ہیں اس گلی کا محدا ہوں ہیں جس میں پیول کیا دیکھوں میری آتھوں ہیں لاکھوں قدی ہیں کام خدمت پاکھوں قدی ہیں کام خدمت پاکھوں وہ کیا جگہ ہے جہاں جان ہیں خان کیا نظر آئے جان کیوں کوئی ہوچھے تیری بات رضا

جس راہ چل گئے ہیں کوسے بہا دیے ہیں مطلع بجما دیے ہیں روتے ہما دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں کمشی جمہیں یہ چھوڑی نظر اٹھا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں

ان کی میک نے ول کے غیجے کھلا دیے ہیں جب آئی ہیں جوش رحمت پدان کی آئی ہیں ہو ان کے غیجے کھلا دیے ہیں ہو ان کے خار کوئی کیے می رنج میں ہو آنے دو یا فیو دو اب تو تمہاری جانب اللہ کیا جہم اب بھی نہ سرد ہوگا میرے کریم سے کر قطرہ کمی نے مانگا میرے کریم سے کر قطرہ کمی نے مانگا مسلم کمک سخن کی شائی تم کو رضا مسلم کمک سخن کی شائی تم کو رضا مسلم

تاجداد ملك يخن ( المدينه دارالاشاعت لاحور )

سکریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں دو جہال کی تعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں جب لواء الحمد لے امت کا والی ہاتھ میں وقف سک در جبیں روضہ کی جالی ہاتھ میں لب یہ شکر بخشی ساتی پیالی ہاتھ میں کیا عجب اڑ کر جو آپ آئے پیالی ہاتھ میں کیا عجب اڑ کر جو آپ آئے پیالی ہاتھ میں لوٹ جاؤل یا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں لوٹ جاؤل یا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں

ہے لب عیسیٰ سے جال بخشی نرائی ہاتھ میں مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں سایہ اُفکن سر پہ ہو پرچم الی جموم کر آفکن سر پہ ہو پرچم الی جموم کر آہ وہ عالم کہ آفکمیں بند اور لب پر درود آٹکھ محو جلوہ دیدار دل پرجوش وجد جود شاہ کوڑ اپنے پیاسوں کا جویا ہے آپ جشر میں کیا کیا عزے وارفی کے لوں رضا

پنجہ مہر عرب ہے جس سے دریا بہہ مھے ۔ چشمد خورشد میں تو نام کو بھی نم نہیں ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار ، وہ نہ سے عالم نہیں کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار ، وہ نہ سے عالم نہ تھا گروہ نہ ہوں عالم نہیں

وہ کمال شن حضور ہے کہ ممان نقص جہاں نہیں کی کیول خار سے دور ہے کیی بڑے ہے کہ دھوال نہیں میں خار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبال نہیں وہ خن ہے جس میں خن نہ ہو وہ بیال ہے جس کا بیال نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مئز مقر جو وہال سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہال نہیں تو وہال نہیں تیرے آھے یول ہیں دیے لیے فصحا عرب کے بوئے یول ہیں دیے لیے فصحا عرب کے بوئے یول ہیں دار کوئی جانے منہ میں زبال نہیں نہیں بلکہ جسم میں جال نہیں کوئی جانے منہ میں زبال نہیں نہیں بلکہ جسم میں جال نہیں کوئی جانے منہ میں زبال نہیں نہیں بلکہ جسم میں جال نہیں کوئی جانے منہ میں زبال نہیں نہیں بلکہ جسم میں جال نہیں دیا

تاجداد كمكسخن (169) المدينة دارالاشاعد لاحور

- - - ☆- - -

قب زلف یامفک ختا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حجہ نہیں حجرت نے جھنجملا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حجرت سے جھنا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وی بھی نہیں سے صدایہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سے بھا یہ بھی نہیں وہ بھی ابھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی ابھی وہ بھی وہ ب

رخ دن ہے یا مہر سا ہے بھی نہیں وہ بھی نہیں اللہ اللہ اللہ کے گل ان کو کہا قمری نے سرو جال فزا مکن میں بیدت کہال ملحب میں عبدیت کہال در قا کہ عصیال کی سزا اب ہوگی یا روز جزا خوشید تقا کس زھ پر کیا بڑھ کے چکا تھا قمر خوشید تقا کس زھ پر کیا بڑھ کے چکا تھا قمر ہے بلیل میکن رضا یا طوشی نغمہ سرا

میرا دل بھی چکا دے چکانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے فریوں کے تھہرانے والے مرے پھی عالم سے جھپ جانے والے مرے پھی عالم سے جھپ جانے والے الرے سر کا موقع ہے او جانے والے الرے سر کا موقع ہے او جانے والے

چک تھے سے پاتے ہیں سب پانے والے برستا نہیں دیکھ کر اور رحمت مدینہ کے خطے خدا تھے کو رکھے کے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ حرم کی زیس اور قدم رکھ کے چلنا مرم کے چلنا

تاجداد ملكين ( العدينة دارالاشاعت لاهور )

بیں مکر بجب کھانے فرانے والے پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے کہ رہے میں بین جا بجا تھانے والے کہ رہے میں بین جا بجا تھانے والے

را کمائیں تیرے غلاموں سے الجمیں رہے کا رہے کا رہے کا مرب کا چرچا رہے کا میں میں میں موں آتا مجمعے ساتھ لے لو

پیش می مردہ شفاعت کا ساتے جا کیں گے گل کھلے گا آج یہ ان کی شیم فیض سے کہ وہ کہ خبر ہمی ہے فقیرہ آج وہ دان ہے کہ وہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو لو وہ آئے مسکراتے ہم امیروں کی طرف فاک آفادہ بس ان کے آنے کی تی دیوہ خاک آفادہ بس ان کے آنے کی تی دیوہ خاک آفادہ بس ان کے آنے کی تی دیوہ خاک ہو جا کیں عدد جل کر محر ہم تو رضا خاک ہو جا کیں عدد جل کر محر ہم تو رضا

قاقے نے سوئے بلیبہ کمر آدائی کی جائد اشارے کا بلاتھم نے باعرها سورج جائد اشارے کا بلاتھم نے باعرها سورج بیک میں کے لیے وسعت فرش سے کیے وسعت فرش

دیمنی ہے حشر ہیں مزت رسول اللہ کی مبلوہ فرہا ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی ہے شکی اللہ کی ہے شکی اللہ کی ہے شکیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ایم ہے تیم کی دیمے ہے کہ کے قدرت رسول اللہ کی ایم ہے تیم کی دیمے ہے کہ کے قدرت رسول اللہ کی

عرش حق ہے مند رفعت رسول اللہ کی قبر میں نہرائیں کے تاحثر وسفے نور کے وہ جہنم میں میا جو ان سے منتغی ہوا سے اللہ یائل کے جائداشدے سے موجاک



---☆---

ب کی لوٹ لے خدا نہ کرے ہوں میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرنے اس میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرنے اس کے تیرا خدا ہا ا نہ کرنے کون ان جرموں پر سزا نہ کرنے کون ان جرموں پر سزا نہ کرنے

دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے اس بیں روضہ کا سجدہ ہوکہ طوافی دل کہاں لیے چلا حرم سے جمعے دل کہاں لیے چلا حرم سے جمعے میں دیتے ہیں دیتے ہیں

---☆---

کعب تو وکھ چے کعبہ کا کعبہ دیکھو
آؤ جود شہر کوٹر کا بھی دریا دیکھو
ایم رحمت کا بہاں زور برسنا دیکھو
قعر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو
ادب و شوق کا باہم یاں الجھنا دیکھو
جن یہ مال باپ فدا یاں کرم ان کا دیکھو
آخریں بیبع نی کا بھی خیلا دیکھو

ماجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو
آب زمزم تو پیا خوب بجاکیں پیاسیں
زیر میزاب لیے خوب کرم کے جمینے
خوب آکھوں سے لگایا ہے غلاف کوب
منزم سے تو گلے لگ کے نکالے ادماں
میر مادر کا عزہ دیتی ہے ہخوش صلیم
اولیں خانہ حق کی تو ضیائیں ریکھیں
خور سے من تو رضا کوبہ سے آتی ہے صدا

---☆---

تا مدار مك سخن ( المدينه دارالاشاعت لاهور ) سب اسے بالا و والا اطارا می سب سے اولی و اعلیٰ ہمارا نی دونوں عالم كا دولها مارا في ایے مولا کا بیارا اکارا نی ہے وہ سلطان والا ہمارا نی جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ جان مسیحا ہمارا نی جس کے تکووں کا دھوون ہے آب حیات اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نی خلق سے اولیا اولیاء سے رسل ہے وہ رحمت کا دریا عارا نی جس کی وو بوند بین کوثر و سلسبیل جاند بدلی کا لکلا مارا نی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی ویے والا ہے سی مارا نی کون دیتا ہے دینے کو منہ طاہیے ير نه ووسي نه وويا مارا ني کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ کئے ہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نی غزدوں کو رضا مرود دیجے کہ ہے

کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ عمیاں ہنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ واہ المحتی ہے کس شان سے گردسواری واہ واہ طالع برگھتہ تیری سازگاری واہ واہ نیج میں جنت کی پیاری بیاری کیاری واہ واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تہجاری واہ واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تہجاری واہ واہ

فامہ قدرت کا حسن دست کاری واہ واہ الکھیاں ہیں فیض پرٹوئے ہیں پیارے جموم کر نور کے ہیں پیارے جموم کر نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اس طرف روضہ کا نور اس ست منبر کی بہار صدیے اس انعام کے قربان اس اکرام کے صدیے اس انعام کے قربان اس اکرام کے

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تاجداد ملك يخن (المدينة داوالاشاعت لاهور)

جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو
مکن نہیں کہ خبر بٹر کو خبر نہ ہو
یوں جلیے کہ گرد سنر کو خبر نہ ہو
اچھا وہ سجدہ سیجئے سر کو خبر نہ ہو
یوں شمینج لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو

بل سے اتارہ راہ گزر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار ہیں کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی اے شوق دل یہ سجدہ گر اُن کو روا نہیں کا نا مرے جگر سے غم روزگار کا کانا مرے جگر سے غم روزگار کا

*- -* ☆- - ·

وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و الفتس وخی کرتے ہیں ان کی ہم مدح و شاء کرتے ہیں جن کومحود کہا کرتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے جیپ کئے تیری فیا میں تارے انبیاء اور ہیں سب مہ پارے تھے سے ہی نور لیا کرتے ہیں انگلیاں پائیں وہ بیاری بیاری جن سے دریائے کرم ہیں جاری جوش پر آتی ہے جب غم خواری تھنہ سیراب ہوا کرتے ہیں کیوں نہ زیا ہو تھے تاجوری تیرے ہی دم کی ہے سب جلوہ گری کیوں نہ زیا ہو تھے تاجوری تیرے ہی دم کی ہے سب جلوہ گری کمکہ و جن و بشر حور و پری جان سب تھے پہ فدا کرتے ہیں

---☆---

حور بڑھ کر فنکن ناز پہ وارے گیسو سابدالگن ہول تیرے بیارے کے بیارے کیسو چھاکیں رحمت کی محٹا بن کے تہادے کیسو چمن طیبہ میں سنمل جو سنوارے گیسو ہم سیاہ کارول پہ یارب تپش محشر میں سو کھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے

تاجداد ملك يخن ( المدينة دارالاشاعت لاهور )

سجدہ فٹر کے کرتے ہیں اشارے کیسو لین نزدیک ہیں عارض کے وہ بیارے کیسو

سلسلہ یا کے حفامت کا بھکے پڑتے ہیں دیموقرآن میں شب قدر ہے تامطلع فجر

مجر دکھا وے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو پھر دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو دو قدم چل کے دکھا سرو خرامال ہم کو وحشت دل نه پرا کوه و بیابال ہم کو نظر آتے ہیں خزاں دیدہ مکستاں ہم کو

یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جال ہم کو جس عبسم نے محلابوں یہ مرائی بمل عرش جس خوبی رفتار کا پامال ہوا خار محرائے مدینہ نہ لکل جائے کہیں جب سے آمکھوں میں سائی ہے مدینے کی بہار

كت بن اكل زمانے والے اے کی دل کو بجمانے والے ، من من آب منانے والے

حسن تیرا سا نه دیکھا نه سنا لب سیراب کا صدقہ یاتی خلق تو کیا کہ ہیں خالق کو عزیز ، کھے عجب بھاتے ہیں بھانے والے وہی وحوم ہے ان کی ماشاء اللہ

بو پہ طنے ہیں بمکلنے والے كيا مبكة بي مبكن والے تیرے قربان حکنے والے عجم کا اتنی مری کور کی خاک وه نہیں ہاتھ جھکنے والے عاصع تقام لو دامن ان کا سکے ادب بھی ہے پیڑکنے والے ارے سے جلوہ محبہ جاناں ہے

تاجداد کمک مخن (175) (العدینه دارالاشاعت لاحور)

ہر طرف دیدہ جرت زدہ تکتا کیا ہے اتی نبت مجھے کیا کم ہے تو سمجا کیا ہے دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے ہاں کوئی ویکمو بید کیا شور ہے غوعا کیا ہے بے کمی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا ہے ڈر رہا ہے کہ خدا تھم ساتا کیا ہے بندہ بے مس ہے شہارتم میں وقفہ کیا ہے اور تؤب كريه كهو اب مجھے بروا كيا ہے اور فرمائیں ہٹو اس یہ تقاضا کیا ہے کیما لیتے ہو حماب اس پہتمہارا کیا ہے تھم والا کی نہ تعمیل ہو زہرہ کیا ہے اسیخ بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے کس کے جلوہ کی جملک ہے یہ اجالا کیا ہے

زاہد ان کا پیس گنجار وہ میرے شافع

ہ بی ہو جو جھے پرسش اعمال کے وقت
کاش فریاد میری سن کے یہ فرما کیں حضور
اس کی ہے چینی ہے ہے فاطر اقد س پہ ملال

یوں ملائک کریں معروض کہ اک مجرم ہے
سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال میں پیش
آپ ہے کرتا ہے فریاد کہ یاشاہ رسل
ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور
ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں جھپا لیس سرور
بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا
چھوڑ کر مجھے کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم
چھوڑ کر مجھے کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم

باغ ظیل کا گل زیبا کہوں کجے درمان درد بلبل شیدا کہوں کجے اے جان جاں میں جان تجلا کہوں کجے یعنی شفع روز جزا کا کہوں کجے حیرال ہول میرے شاہ میں کیا کیا کہوں کجے حیرال ہول میرے شاہ میں کیا کیا کہوں کجے بے کس نواز گیسوؤں والا کہوں کجے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں کجے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں کجے

سرور کہوں کہ مالک و مولی کہوں کھیے گرار قدس کا گل رکھیں ادا کہوں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابھیں کرم ہوں اپنے عنو کا ساماں کروں شہا تیرے تو وصف عیب تنابی سے ہیں بری میح وطن یہ شام غریباں کو دوں شرف میکن رضا نے ختم سخن اس یہ کر دیا

---☆---

تاجدار ملك يخن ( 176 - المدينه دارالاشاعت لاهور

تہنیت اے مجرمو ذات خدا غفار ہے بارک اللہ مرجع عالم کبی سرکار ہے نور کا ترد کا ہو بیارے کور کی هب تار ہے ایک جان ہے خطا پر دو جہاں کا بار ہے کیوں نہ ہوکس مجھول کی مدحت میں وادھار ہے کیوں نہ ہوکس مجھول کی مدحت میں وادھار ہے

مروہ ہار اے عاصع شافع شہ اہرار ہے جائے جائد شق ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں سورے کورے ہاؤں جیکا دوخدا کے واسطے سورے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر سیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر سونج سونج الحے ہیں نغمات رضا ہے بوستال

---\$---

عرش کی عقل تک ہے چرخ بیں آسان ہے عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرافش آسکیا عرش پہ جاندہ چھیئر چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام وہ جو نہ متھ تو ہجھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو ہجھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو ہجھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو ہے ہے قرار میں نظر وہ نو بہار سجدے کو دِل ہے ہے قرار خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ

اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری جاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے انہیں کا جلوہ چن چن ہے انہیں کا جلوہ چن چن ہے انہیں کا جلوہ چن چن ہے انہیں کی رقمت گلاب میں ہے انہیں کی رقمت گلاب میں ہے کھڑے ہیں مکر کئیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے کریم ایبا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بجرے فزانے بتا دو آ کے مفلو کہ پھر کیوں تنہارا دل اضطراب میں ہے بتاؤ اے مفلو کہ پھر کیوں تنہارا دل اضطراب میں ہے بتاؤ اے مفلو کہ پھر کیوں تنہارا دل اضطراب میں ہے

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تاجداد ملك تخن ( المدينه دارالاشاعت لاهور

كريم اين كرم كا صدقہ لئيم بے قدر كو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لیما رضا مجمی کوئی حساب میں ہے

میارک ہوشفاعت کے لیے احمرسا والی ہے اسے بوکر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے خم گردن ہلال آسان ذوالجلالی ہے

سنجگاروں کو ہاتف سے نوید خوش مالی ہے ترا قد مبارک ملبن رحمت کی ڈالی ہے میں اک مختاج بے دفعت کدا تیرے سک در کا تہاری شرم سے شان جلال حق میتی ہے

وہ تو نہایت ستا سودا نیج رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکا کیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے

سونا جنگل رات اندهیری جھائی بدلی کالی ہے سونے والے جاستے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے الکھ سے کامل صف چالیں مل وجو بلا کے ہیں تیری کفری تاکی ہے اور تونے نیند نکالی ہے سونا پاس ہے سُونا بن ہے سونا زہر ہے اُٹھ پیارے ۔ تو کہنا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی زالی ہے ساتھی ساتھی کہہ کے پکاول ساتھ ہوتو جواب آئے پھر جھنجلا کر سردے ٹیکول چل رے مولی والی ہے تم تو چاند عرب کے ہو پیلے تم تو عجم کے سوج ہو دیکھو جھے ہے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے

نمی سرور ہر رسول و ولی ہے نی راز وار مُع الله لی ہے وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا رؤف و رحيم و عليم و على ہے عمرين كرتے ہيں تعظیم میری فدا ہو کے تھے پہ یہ عزت ملی ہے

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تاجدار ملک تخن (178) (178) (المدینه دارالاشاعت لاهور) (المدینه دارالاشاعت لاهور) خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے دو عالم میں جو پچھ خفی وجلی ہے تمنا ہے فرمائے روز محشر یہ تیری رہائی کی چھی ملی ہے تیری درائی کی چھی ملی ہے تیرے در کا درباں ہے جریل اعظم ترا مدح خوال ہر نبی و ولی ہے تیرے در کا درباں ہے جریل اعظم ترا مدح خوال ہر نبی و ولی ہے

---☆---

نصیب دوستال گران کے در پر موت آئی ہے خدا یوں ہی کرے پھر تو ہیشہ زندگائی ہے ای در پر تربیخ ہیں چکتے ہیں بلکتے ہیں و اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے ہر اک دیوار و در پر مہر نے کی ہے جہیں سائی تگار مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے جہاں کی خاکروبی نے چمن آرا کیا تجھ کو حباں کی خاکروبی نے چمن آرا کیا تجھ کو صباہم نے بھی ان گلیوں کی پچھ دن خاک چھائی ہے شہا کیا ذات تیری حق نماہے فرد اِمکان میں کہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے

کر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے
کیا بات تری مجرم کیا بات بنائی ہے
جو آگ بجما دے کی وہ آگ لگائی ہے
ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بر ممائی ہے

سوا تیرے رہے کس کو قدرت ملی ہے

سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے مجلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے اے عشق ترے صدیے جلنے سے چھٹے ستے اے مشت ترے صدیے جلنے سے چھٹے ستے طیبہ نہ سہی افضل کہ ہی بردا زاہد

شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی

---☆---

المدينة دارالاشاعت لاهور ( المدينة دارالاشاعت لاهور ) حرز جال ذكر شفاعت شيجئے نار سے بیخے کی صورت سیجئے يارسول الله كى كثرت سيجيح غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے ول إذن كب كا مل حكا اب تو حضور ہم غریوں کی شفاعت سیجئے جانب مه پھر اشارت سيجئ ملحدول کا مثک نکل جائے حضور اس برے نہہب یہ لعنت سیجئے شرک تھرے جس میں تعظیم حبیب التجا و استعانت شيجئے بیضتے اٹھتے حضور یاک ہے عفق کے بدلے عداوت کیجے؟ ظالمو! محبوب كاحق تفا يبي ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربال جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت سیجئے

---\$---

شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے ماہ مدینہ اپنی جملی عطا کرے اس کے طفیل جج بھی خدا نے کرا دیئے کعبہ بھی ہے انہیں کی جملی کا ایک ظل صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے محل مولی علی نے داری تری نیند پر نماز عابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں ابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اب ان کے داسطہ کے غدا کچھ عطا کرے ان کے داسطہ کے غدا کچھ عطا کرے ان پر درود جن کو ججر تیک کریں سلام ان پر درود جن کو ججر تیک کریں سلام جن و شر سلام کو حاضر ہیں السلام کے مائے دینے دالے کی نعمت ہیں غرق ہیں بیل خرق ہیں جہ ان کے دینے دالے کی نعمت ہیں غرق ہیں بیل خرق ہیں جہ ان کے دائے دینے دالے کی نعمت ہیں غرق ہیں جب مائے دینے دالے کی نعمت ہیں غرق ہیں

تاجداد ملكين كالمورن دارالاشاعت لاهور كالمدينه دارالاشاعت لاهور

حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سرکی ہے ہم کو تو بس تمیز یبی بھیک بھرکی ہے سرکار میں نہ ''لا'' ہے نہ حاجت اگرکی ہے سرکار میں نہ ''لا'' ہے نہ حاجت اگرکی ہے

اللہ اکبر اپنے قدم اور بیہ خاک پاک سرکار ہم منواروں میں طرز اوب کہاں منتقب کہاں منتقب کہاں منتقب کیا ہے۔ مانتھ جائیں سے منہ مانتی یائیں سے مانتھ یائیں سے م

---☆---

وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نے زالے طرب کے سامال عرب کے مہمان کے لیے تنے غبار بن کر فار جائیں کہاں اب اس رہ گزر کو یائیں جارے دِل وُربوں کی ایکھیں فرشنوں کے پر جہاں بھے تھے ۔ بیا جو تکوول کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی یائی اترین وہ پھول گلزار نور کے تھے نماز اقصی میں تھا یہی سر عیاں ہوں معنی اول و آخر كه دست بسة بي يحي حاضر جوسلطنت أمي كر مح سف تنصلے شکھے روح الامیں کے بازو جھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب حجیوٹی امیر ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے سنا بدائے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے وہاں قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف زے تھے جھکا تھا مجرے کوعرش اعلیٰ گرے تنے سجدے میں برم بالا بير أتكمين قدمول سے مل رہا تھا وہ كرد قربال ہو دہے ہے یمی سال تفاکه پیک رحمت خبر بید لایا که چلیے حضرت تہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے تبارک اللہ شان تیری مجمی کو زیبا ہے ہے نیازی

تاجدار ملك تخن ( 181) - ( المدينة دارالاشاعت لاهور

تحمیل تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے ادمر سے پیم تقاضے آنا ادمر تھا مشکل قدم برحانا جلال و بیبت کا سامنا تنا جمال و رحمت ابحاریے تنے امتھے جو تعردنیٰ کے بردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تنے ارے ہے تجاب المحن ميں لاكھول بردے ہرايك بردے ميں لاكھول جلوے عجب کمٹری تھی کہ وصل و فرقت جنم کے چھڑے ہوئے ملے تنے وبی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اس کے جلوے ای سے ملنے ای سے اس کی طرف مجتے تنے

---☆---

صعقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا مست يو بين بلبلين يرمتي بين كلمه نور كا بخت جاگا نور کا جیکا ستارا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سابیے کا سابیہ نہ ہوتا ہے نہ سابیہ نہ کا تخمه کو دیکھا ہو گیا شمنڈا کلیجہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب محرانہ نور کا کیا ہی چتا تھا اشاروں پر تھلونا نور کا ہو مبارک تھے کو ذوالنورین جوڑا نور کا نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا

صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا تیرے بی ملتے رہا ہے جان سیرا نور کا تاج والے و کھے کر تیرا عمامہ نور کا تو ہے سامیہ نور کا ہر عضو کھڑا نور کا تاریول کا دور تھا دل جل رہا تھا تور کا تیری کسل یاک سے ہے بیہ بیہ نور کا جاند جمك جاتا جدهر انكل الفات مهد مين نور کی سرکار ہے مایا دوشالا تور کا تیر ۔ سے خاک پر جمکتا ہے ماتھا نور کا

تاجدادِ لمكسخن ( 182 ) — ( المدينة دارالاشاعت لاحور

تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا ابرہ ہے کعبہ نور کا سمع دل معکوة تن سینه زجاجه نور کا تیری ہی جانب ہے یانچوں وقت سجدہ نور کا

---☆---

سمع بزم ہدایت یہ لاکھوں سلام نو بہار شفاعت یہ لاکھوں سلام نوشہ بزم جنت یہ لاکھوں سلام مکل باغ رسالت به لاکھوں سلام تائب دست تدرست به لا کھول سلام اس کی قاہر ریاست یہ لاکھوں سلام مجھے سے بے بس کی قوت یہ لاکھوں سلام حق تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام اس مکل پاک منبت بہ لاکھوں سلام ظل مدود و رافت به لاکھوں سلام اس سرتاج رفعت به لاکھوں سلام کان کعل کرامت یه ایکھوں سلام اس جبین سعادت به لاکھول سلام ان مجووَں کی لطافت یہ لاکھوں سلام اس نگاہِ عِنابیت یہ لاکھول سلام اس چک وانی رنگت به لاکھول سلام ان لیوں کی نزاکت یہ لاکھوں سلام پیشمنه علم و حکمت په لاکھوں سلام

مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شهر یار ادم تاجدار حرم شب اسریٰ کے دولہا یہ دائم درود مہر چرخ نیوت پہ روش درود صاحب رجعت تثمن وشق القمر عرش تا فرش ہے جس کے زیر تھیں مجھ سے بے کس کی دولت بید لاکھوں ورود م رب اعلیٰ کی نعمت پہر اعلیٰ درود جس کے جاوے سے مرجعائی کلیاں مملیں قد ہے ساہے سکے سابیہ مرحمت حس کے آئے سر سے دراں مم مرہیں دور و نزد کیک کے سننے والے وہ کان جس کے ماشے شفاعت کا سہرا رہا جس کے تحدے کو محراب کعبہ جھی جس طرف المصفى وم مين بم آسميا جس سے تاریک ول جمکانے لکے یتی تلی مل قدس کی پیتاں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا

تاجداد ملكين (المدينة داوالاشاعت لاهور)

اس کی تافذ حکومت یه لاکھوں سلام اس نشیم اجابت په لاکھوں سلام اس عبهم کی عادت پیه لاکھوں سلام موج بحر ساحت یہ لاکھوں سلام ایسے بازو کی ہمت یہ لاکھوں سلام الكليول كى كرامت يە لاكھول سلام اس شکم کی قناعت یه لاکھوں سلام اس کف یا کی حرمت بیه لاکھوں سلام اس دأ، افروز ساعت بيه لا كھوں سلام اس خدا بھائی صورت یہ لاکھوں سلام اس غداداد شوكت به لا كھول سلام آنکھ والول کی ہمت یہ لاکھوں سلام تابد اہلست ہے لاکھوں سلام شاہ کی ساری امت یہ لاکھوں سلام مصطفی جان رخمت په لاکھوں ملام

وہ زباں جس کو سب کن کی سنجی تہیں وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول جس کی سکیں سے روتے ہوئے ہنس بریں ہاتھ جس ست اٹھا غنی کر ویا جس کو بار دو عالم کی پروا نہیں نور کے چھے لہرائیں دریا بہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا کھائی قرآں نے خاک گزر کی قسم جس سہانی گھڑی جیکا طیبہ کا جانا الله الله وه بجينے کي مجين جس کے آھے تھنی گردنیں جھک حکیں کس کو دیکھا ہے مویٰ سے پوچھے کوئی بے عذاب و عماب و کماب و حماب ایک میرا ہی رحمت په دعویٰ نہیں مجھ سے خدمت کے قدی کہیں ہاں رضا

- ☆-·-

سرور ہر دوسرا دو وقت ہو گیا ہو وقت ہو گیا ہو عقل عالم سے وری ہو انتہا ہو انتہا ہو انتہا ہو آئی ہو آ

مصطفیٰ خیر الوری ہو عمر تھا کوئی کیا ہو کھا کوئی کیا جانے کہ کیا ہو سب سے آخر سے میں خبر سے کے سے میراری ہی خبر سے کے

تاجدار ملک تخن 184 (العدینه دارالاشاعت لاهور سب تمہارے دَر کے رہے ایک تم راہ فدا ہو حق دروری تم پر بھیج تم مدام اس کو سرا ہو دہ وہی چاہو دے تم عطا لو وہ وہی چاہے جو چاہو کیوں رضا مشکل سے ڈر ہے جب نی مشکل کشا ہو

- - - ☆- - **-**

طیبہ کے مثم الفتی تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پی کروڑوں درود نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود طلق تم پہ کروڑوں درود خلق تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود تم بہ کروڑوں درود تم بی کروڑوں درود تم بہ تم بہ کروڑوں درود تم بہ کروڑوں درود تم بہ کروڑوں درود تم بہ تم بی کروڑوں درود تم بہ تم بہ تم بہ کروڑوں درود تم بہ ت

کعبہ کے بدرالدی تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب وہ شب معراج راج دہ صف محشر کا تاج بہر دے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز فلق تمہاری جمیل خلق تمہارا جلیل خلق تمہاری جمیل خلق تمہارا کا نظام تم پہ کروڑوں سلام خلق کے حاکم ہوتم رزق کے قاسم ہوتم خلق کے حاکم ہوتم رزق کے قاسم ہوتم

- - - 527 - - -

زیس و زمال تمہارے لیے کمین و مکال تمہارے لیے چنین و چال تمہارے لیے چنین و چال تمہارے لیے دو جہال تمہارے لیے دئن بی ہے جال تمہارے لیے دئن بی ہے جال تمہارے لیے ہم آئے بین تمہارے لیے اٹھیں بھی وہال تمہارے لیے فرشتے خدم رسول حقم تمام امم غلام کرم

تاجدار كمك سخن ( 185) --- ( المدينه دارا لاشاعت لاهور

وجود و عدم حدوث و قدم جہال میں عیاں تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امامت کل امامت کل سیادت کل کومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہاری حبک تمہاری چک تمہاری دک تمہاری جملک تمہاری مبک فین و فلک ساک وسمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے فلیل ویجی مسیح و منی سب ہے کئی کہیں بھی بی فلیل ویجی مسیح و منی سب ہے کئی کہیں بھی بی وائے جری کہ فلق پھری کہاں ہے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھے ہوئے خور کو پھر لیا گئے ہوئے دن کو عمر کیا ہے تاب و توال تمہارے لیے مبا و چلے کہ باغ چھے وہ پھول کھے کہ دن ہوں بھلے مبا و چلے کہ باغ چھے وہ پھول کھے کہ دن ہوں بھلے کہ اوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبال تمہارے لیے مبا و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھے کہ دن ہوں بھلے کہ اوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبال تمہارے لیے کوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبال تمہارے لیے

نظر اک چن سے دو چار ہے نہ چن چن بھی ثار ہے جب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک کہ بیا ہے عرش سے فرش تک وہ ہے بیاری بیاری وہاں چک کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا وہ ہہ جان جان جا ہے ہی بار ہے وہ ہے جان جان جا ہے ہو کر کرے فیض وجود ہی سر بر وہ صبیب بیارا تو عمر مجر کرے فیض وجود ہی سر بر اس سے تھے کو کھائے تپ ستر تیرے دل میں کس سے بخار ہے

تاجدار ملك يخن ( المدينه دارالاشاعت لاهور

وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدد کے سینے میں غار ہے کے جارہ جوئی کا وار ہے کہ بیہ وار وار سے یار ہے

- - -☆- - -

حضتی ہے آل مصطفاكي كونين خيال مصطفاكي اے شع جمال ہ

ایمان ہے قال مصطفائی اصحاب نجوم رہنما ہیں محبوب و محبّ کی ملک ہے اک الله نه چھوئے دست ول سے روشن کر قبر بے کسوں کی

تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ما تھے تھی جاتے ہیں سرداروں کے طور بے طور میں بیاروں کے بھول بن جاتے ہیں انگاروں کے یول بالے میری سرکاروں کے

ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے ميرے آقا كا وہ در ہے جس ير سیرے علیل تیرے صدقے جاؤل يَرُمُو! حِيثُم مَتَبِهُم ركهو کیے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا

بارسول الله كها عجر تخص كو كها نام یاک ان کا جیا پھر تھے کو کہا جو کیا اچھا کیا پھر تھے کو کہا

بہتے اٹھتے مدد کے واسطے ی غرش ہے حصف کے محص ذکر کو ے خودی میں سجدہ در یا طواف

https://ataunnabi.blogspot.com/

ا مِدَادِ مُلَكِ فَن 187 ( المدينة دارالاشاعت لاهور المدينة دا

یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر پھے کو کہا دشت گرد و پیش طبیبہ کا ادب مکہ سا تھا یا سوا پھر تھے کو کہا تیری دوزخ سے تو کچے چینا نہیں ظلم میں پنچا رضا پھر تھے کو کہا تیری دوزخ سے تو کچے چینا نہیں ظلم میں پنچا رضا پھر تھے کو کہا

---☆---

 لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لیے کے چلے تیرے غلاموں کا تعش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا تعش قدم ہے راہ خدا تہمارے وصف کمال و جمال میں جبریل رضا کی مگ طیبہ کے پاؤں بھی چومیں

- - - ☆- **-** -

کم یاتِ نظیو کے فی نظو مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ رائے کو تاج تورے سرسو ہے تھے کو شہ دو سرا جانا البُحر عُلاَ وَالْمَوجُ طَعٰی من ہے س وطوفاں ہوش رہا مخدھار میں ہول مجڑی ہے ہوا' موری نیا پار لگا جانا الفَقلبُ شَیحِ والْهُم شَجُولُ ول زار چناں جاں زیر چنوں پت اپنی بہت میں کا ہول مورا کون ہے تیرے سوا جانا اکر وے فِدَالَ فَوْدُ حَوْقًا کی شعلہ وگر برزن عشقا اکر وے فِدَالَ فَوْدُ حَوْقًا کی شعلہ وگر برزن عشقا مورا تن من وهن سب پھونک دیا یہ جان بھی بیارے جلا جانا مورا تن من وهن سب پھونک دیا یہ جان بھی بیارے جلا جانا اس خامنہ خام نوائے رضا نہ یہ طرز مری نہ یہ رنگ مرا اس خامنہ خام نوائے رضا نہ یہ طرز مری نہ یہ رنگ مرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا

\_ \_ \_ 1

تاجدادِ لمكسخن ( المدينه دارالاشاعت لاهور

# وعا

جب پڑے مشکل شد مشکل کشا کا ساتھ ہو شادی دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو مساحب کور شہ جود و عطا کا ساتھ ہو ان عبسم ریز ہونؤں کی دعا کا ساتھ ہو ان کی نیجی نیجی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو آفاب ہائی نور البدی کا ساتھ ہو رب سنتم کہنے والے غزوا کا ساتھ ہو امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو والت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو والت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو

یا الی بر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو

یا الی بحول جاؤں تزع کی تکلیف کو
یا الی جب زبانیں باہر آئیں بیاس سے
یا الی جب بہیں آئیسیں حساب جرم میں
یاالی جب بہیں آئیسیں حساب جرم میں
یاالی جب چلوں تاریک راہ پل صراط
یاالی جب بر شمشیر پر چلنا پڑے
یاالی جب برشمشیر پر چلنا پڑے
یاالی جب برشمشیر میں شور داروگیر
یاالی جب برشے محشر میں شور داروگیر

تامداد ملكين ( المدينة دارالاشاعت لاهور

# قصيده نور ..... كلك رضاكي صدائے خوش نوا

قصائد رضا کے قصیدہ نور کا بھی تذکرہ کر بچے ہیں۔ اس باب میں بطور خاص قصیدہ نور کے حوالے سے تبمرہ مقصود ہے۔ اردو شاعری میں لاریب قصیدہ ایک مشکل صنف شاعری ہے جس سے شعراء مشکل سے ہی عہدہ برآ شاعری میں لاریب قصیدہ ایک مشکل صنف شاعری ہے جس سے شعراء مشکل سے ہی عہدہ برآ ہوتے ہیں۔ بعض آغاز تو کر لیتے ہیں گر ایک دوصفحات کے بعد آگے برد صنے کا حوصار نہیں رہتا۔

یکی وجہ ہے کہ اردو ادب میں نعتیہ قصائد کہنے والوں کی تعداد مختصر ہے۔ متقدمین میں مرزا محمد رفیع سودا اور ان کے بعد شخ محمد ابراہیم ذوت نے قصیدہ نولی سے نام پیدا کیا اور خاقائی ہند کہلائے۔ مرزا غالب نے بھی کئی قصائد کہے ہیں لیکن اپنی تمام ترقوت بیان کے باوجود محمد ابراہیم ذوق پر برتری حاصل نہ کر سکے۔ ان تمام حضرات کی قصیدہ نگاری یا ججو گوئی بادشاہوں 'حکمرانوں اور برتری حاصل نہ کر سکے۔ ان تمام حضرات کی قصیدہ نگاری یا ججو گوئی بادشاہوں 'حکمرانوں اور برتری حاصل نہ کر سکے۔ ان تمام حضرات کی قصیدہ نگاری یا ججو گوئی بادشاہوں 'حکمرانوں اور برتری حاصل نہ کر سکے۔ ان تمام حضرات کی قصیدہ نگاری یا ججو گوئی بادشاہوں 'حکمرانوں اور برتری حاصل نہ کر سکے۔ ان تمام حضرات کی قصیدہ نگاری یا ججو گوئی بادشاہوں 'حکمرانوں اور برتری حاصل نہ کر سکے۔ ان تمام حضرات کی قصیدہ نگاری یا ججو گوئی بادشاہوں 'حکمرانوں اور برتری حاصل نہ کر سکے۔ ان تمام حضرات کی قصیدہ نگاری یا ججو گوئی بادشاہوں نگاری یا تو بین تک محدود ہے۔

نعت کوئی میں قصائد نگاری کامیدان ہی الگ ہے۔ نعت کوشعراء میں امیر مینائی کرامت علی شہیدی اور حمن کا کوروی تو علی شہیدی اور حمن کا کوروی تو نعتیہ قصائد لکھے ہیں۔ بالخصوص حضرت محسن کا کوروی تو نعتیہ قصائد کے دربار میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ان کا قصیدہ لامیہ ہمیشہ ان کی عظمت کا کواہ بنارہے گا۔

سمت کاشی سے چلا جانب متحرا بادل درامل نعت رسول صلی الله علیہ وسلم کا مقام دیر ادبی مقامات سے الگ ہے۔ دیر قصائد میں شاعر کوخت حاصل ہے کہ اپنے میروٹ کی تعریف میں جس حد تک بلند جا سکتا ہے چلا جائے۔ یا گر جو گوئی پرانز آیا ہے تو جو کہنا چاہتا ہے کہ لے۔ اس کا مقعود قعیدہ سے فقط دولت کمانا ہے جبکہ جو گوئی کا مقعود اینے مخاطب کو ذلیل کرتا ہے۔

تاجدار ملك يخن (190) و ( المدينه دارالاشاعت لاهور

مرنعت و مدحت کی دنیا میں آئیں تو انداز بیان کے تمام لوازمات انوار سے ضوبار نظر
آتے ہیں۔ یہاں محبوب حضور محمطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ محبوب خدا و ملا مکہ بھی ہیں۔
انبیاء ورسل آپ ہی کی شاء خوانی کرتے رہے۔ خدائے کریم نے خود آپ کی توصیف کا حکم دیتے
ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم میرے ایسے محبوب ہیں کہ جن پر میں اور میرے
فرشتے ہر لیحہ اور ہر آن ورود وسلام سیجے رہے ہیں۔ بیمجوب ہرفتم کے عیب سے بری ہے۔ بلکہ
اتنا خوبصورت ولآویز اور سرایا تور ہے کہ اس کی عیب جوئی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ظفر علی
خال کے فظوں ہیں۔

ول جس سے زعرہ ہے وہ تمنا تہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ ونیا تہی تو ہو طلع ہیں جبریل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تہی تو ہو سبب کچھے تمہارے واسطے پیدا کیا جمیا ، سب غائنوں کی غایت اولی تہی تو ہو پووٹا جو سینہ شب تار الست ہے اس نور اولیں کا اجالا تہی تو ہو

مجوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت ظاہری اور جلوہ ہائے جال نواز کے لحاظ ہے بیس۔ حضرت عبداللہ بن سلام جن کی ایک جھلک دیکھتے ہی پکار اٹھتے ہیں کہ ایسا حسین چہرے والا غلط بول ہی نہیں سکتا۔ کتنے خوش بخت صحابہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے چہرے کی ایک ہی جھلک دیکھی کوئی مجرہ مجی طلب نہیں کیا اور حسن عالم فروز دل و جال میں ایسے جلوہ گر ہوا کہ ب اختیار تو حید و رسالت کا اقرار کرلیا۔ ادھر سیرت بھی خدائے کریم نے آپ کو الی عطا کی کہ آپ کے روار کو تمام کا نتات کے لیے شام ابد تک کے لیے سرمایہ تقلید بنا دیا۔ جب محبوب اس قدر مکل اکمل جامع اور ظاہر و باطن کے لحاظ ہے اس قدر مرکز توجہ ہوتو پھر ہجو گوئی کا تو تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ بلکہ ایک جرات کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے مقابلے میں جب نہیں ہوسکتا۔ بلکہ ایک جرات کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے مقابلے میں جب اس محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا گوئی نعت نگاری اور توصیف و ثنا کی باری آتی ہے تو پھر شاعر کا قلم قلر وفن کی معراج کو چھونے گئتا ہے۔ وہ اپنی خوش بختی پر ناز کرتا ہے کہ اسے ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کی ہے۔

تاجداد ملكتن ( المدينه دارالاشاعت لاحور

نعت گوشاعروں نے توصیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلہائے رنگا رنگ وجود ہیں لاتے ہوئے آپ کے حفظ مراتب کا ہر ممکن خیال رکھا ہے کہ ہیں ہو اوبی نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ توصیف ثنا کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے اس بات کو بھی مدنظر رکھا ہے کہ ان کی ثناء خوانی کہیں مقام الوہیت کو نہ چھو جائے۔ عظیم ہیں وہ شعراء جنہوں نے دونوں طرف حدود و قیود کو مدنظر رکھا اور ایبا نعتیہ کلام پیش کر مجے جس کی مہک سے اب تک برم ہستی معطر ہورہی ہے۔ مدنظر رکھا اور ایبا نعتیہ کلام پیش کر مجے جس کی مہک سے اب تک برم ہستی معظر ہورہی ہے۔ جہاں تک شاہ احمد رضا خان فاضل بر بلوی کی نعت گوئی اور تصیدہ نگاری کا تعلق ہو آپ ہی برحہ کرنعت کے قکری اور علمی نقاضوں کو کون جانتا ہے۔ بلکہ آپ نے نعت گوؤں کے لیے افراط و تفریط سے نیچنے کے لیے ایسی شرائط بیان کر دی ہیں کہ تمام نعت گوشعراء آپ ہی کے متعین کرتے ہیں۔ افراط و تفریط سے نیچنے کے لیے ایسی شرائط بیان کر دی ہیں کہ تمام نعت گوشعراء آپ ہی کے متعین کرتے ہیں۔ کردہ راستے پر چل رہے۔ جہاں آپ دوہر نے نعت کوشعراء کے لیے جادہ عمل متعین کرتے ہیں۔ دہاں آپ خود کس درجہ چتاط ہوں کے اس حوالے سے متعدد مثالیس موجود ہیں مگر یہاں ان کا تذکرہ مقصود نہیں ہے۔

امام احمد رضا خال محدث بریلوی کے زمانے میں بہت سے نامور علاء ریاستوں سے وظائف پاتے تھے۔ یا ان کی دلجوئی اور اوب پروری کے لیے والیان ریاست مختلف انعامات و اکرامات سے نوازا کرتے تھے۔ محرشاہ احمد رضا خال نے کسی بھی دربار یا ریاست سے ایک بیب بیب مجمل اپنی مرتبہ مختلف والیان ریاست کی طرف سے پیش کشیں ہو کی محرآ پ نے یہ کہتے ہوئے محکرا دیا کہ

کرول مرح اہل وُ وَل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں میرا ہوں اپنے کریم کا مرا دین پارہ ناں نہیں کی اسلطان دو عالم سی چھیے تو نعتیہ قصائد کا حق ایس بی شخصیت اوا کر سکی تھی جس کے دل پر سلطان دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حکمرانی ہواور جو ہر آن حسن و جمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی ہواور جو ہر آن حسن و جمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی ہواور جو ہر آن حسن و جمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاور اپنے تصیدے کے لیے تصیدہ کی شان اور اُٹھان تھی ہات ہوازی تشیبات و استعارات اور قرون کی بلندیوں زمین ہموار کرتا ہے۔ اس میں شاعر فکری بلند پروازی تشیبات و استعارات اور فکر وفن کی بلندیوں

تاجدار ملك يخن ( المدينه داوالاشاعت لاهور )

کا سہارا لیتا ہے۔ آہتہ آہتہ وہ اپنے اصل معا کی طرف آتا ہے۔ عام نعت یا غزل کی طرح نہیں کہ مطلع بی میں فنی بلند پروازی یا فکوہ فکر کا مظاہرہ کر دیا۔ تعبیب بھی تعبیدہ بی کا حصہ ہوتی ہے کمر شاعر کا ذہن جس قدر بلند اور طبیعت جس قدر روال ہوگی وہ اپنے تعبیدے کا آغاز بھی ای شان اور اٹھان سے کرے گا۔ قصیدہ نور کا ابتدائی انداز ملاحظہ ہو ۔

صدقہ کینے نور کا آیا ہے تارا نور کا مست ہو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا اک اک ستارا نور کا سدرہ پائیں باغ ہیں نظا سا پودا نور کا بی مثمن برج وہ مفکوتے اعلیٰ نور کا بی مثمن برج وہ مفکوتے اعلیٰ نور کا

صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا بارہویں کے جاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا

اس نوعیت کے اشعار سے تصیدہ نور کا آغاز ہوتا ہے اور آہتہ آہتہ ولا دت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آ مجے کو بردھتا ہے۔ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ بیکسی محبوب مجازی کا قصیدہ نہیں کہ تشمیر ہیں جو چاہے جس قدر چاہے کہہ دو۔ یہاں تو حقیقت نگاری بھی مقصود ہے اور حد ادب بھی اپنا احساس ولا رہی ہے۔ نعت میں بھی مبالغہ ہوتا ہے اور شاعر بہت کچھ کہ سکتا ہے مگر بیسوچ کرکہ ۔

لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تھے

جہاں نعت کو شاعر نے مبالغہ آرائی کے نام پر راہوارِ فکر کو ایر لگائی اور وہاں پہنچا جہاں شریعت اور ادب و احتیاط کے تقاضے روک رہے ہیں تو وہیں گرفت ہیں آ گیا۔ شاہ احمد رضا خال کا کمال فکر وفن بھی کہی ہیں آئی مگر حد الوہیت کا احترام بھی ساتھ ساتھ مائل پرواز رہتا ہے۔

تعیدہ توریس اب ولاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چیٹرتا ہے۔ جہاں تک نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے وہ تو مطلع میں ہی اپنی بہار دکھا رہا ہے۔ ممراب اس نورانیت کو کسی

تا جداد ملك يخن ( المدينه دادالاشاعت لاحور )

اور بی انداز سے خراج عقیدت پیش کیا جارہا ہے۔حسن بھی ہے روانی بھی کار جاودانی بھی محبت لازوال کی کہانی بھی اور اس مرکز نور کی طلعت افشانی بھی۔حضور علیہ الصلوة والسلام کے اوصاف بیان کیے جارہے ہیں۔ آپ کے مجزات و کمالات کا ذکر ہور ہا ہے اور آپ کی آمد کی بدولت جس طرح کفروظلمت کے اندھیرے حیث مجئے۔ صحرائے ظلمت نیست و نابود ہو کیا اس کا تذکرہ چیڑ رہاہے۔فرمائے ہیں ۔

آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلہ نور کا

اس شعر میں حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کوسورج بھی کہا جا رہا ہے اور جاند بھی۔قرآن نے بھی تو آپ کو واقعنس اور لیمین کہہ کر لکارا ہے۔ آگے کہتے ہیں۔

تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چیکا ستارا نور کا اور پھرعرض گزاری ملاحظہ میجئے۔نور کی سوغات تقتیم کرنے والے سے اپنے تشکول کدائی کو مجردینے کا تقاضا ہور ہاہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مرکز نور جب خیرات بانے گا تو وہ بھی نور کی ہوگی<sub>۔</sub> میں مگدا تو بادشاہ تجردے پیالہ نور کا نور دن دونا ترا دے ڈال صدقہ نور کا

اب محاس حضور صلى الله عليه وسلم كالتذكره حجير رباب ب-محد مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم مركز نور مصدر نور پیکرنور مظہر نور بین آپ کی ہرادا بھی نور۔ آپ کے دندان مبارک کی چیک نور آپ کا لباس نور' آپ کی دستار اطهرنور' آپ کی سوچ نور' آپ کا ہرمل ہرفکر اور ہرشرح' ہرزاویئہ خرد نور....ا ہے میں احمد رضا خال کے وجدان سے صدا انجرتی ہے۔

تیرے ہی جانب ہے یانچوں وقت سجدہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا دیکھیں موی طور سے اترا صحیفہ نور کا سر جھکاتے ہیں البی بول بالا نور کا لو سیاه کارو مبارک ہو قبالہ نور کا مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا

تاج والے دیکھے کر تیرا عمامہ نور کا مصحف عارض یہ ہے خط شفیعہ نور کا آب زر بنآ ہے عارض پر پبینہ نور کا ان اشعار میں حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کی نورانیت کوئس کس انداز مصے خراج عقیدت پیش

تاجدادِ ملك سخن 194 – 194 المدينة دارالاشاعت لاحور

کیا گیا ہے۔ قکر وفن کے کتنے ہی ستارے جھلملا رہے ہیں۔ تراکیب شعری کا جادو کس طور سرچ ہیں۔ تراکیب شعری کا جادو کس طور سرچ ہیں وصلتے جا رہے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ فاضل بریلوی نے یہ سب کچھ جان ہو جھ کر صنائع بدائع کی بہار دکھانے کے لیے ہیں لکھا بلکہ صاف ظاہر ہے کہ صنائع بدائع کی بہار دکھانے کے لیے ہیں لکھا بلکہ صاف ظاہر ہے کہ صنائع بدائع از خود شاعری کا ملبوس اختیار کر رہے ہیں۔

کلام رضا میں علم بدلی کی روش سے روش تر مثالیں کمتی ہیں۔ صنعت آلی اوب عالیہ میں خاص مقام رکھتی ہے۔ اس سے مراد اشعار میں ایے الفاظ کا پایا جانا ہے جن سے کی تاریخی یا قرآنی واقعہ کی طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تو ورجنوں ایے اشعار طحت ہیں گر ہمارا موضوع فقط تصیدہ نور ہے۔ صنعت آلیج سے شاعر کے علمی بحر قدرت فن شاعرانہ عظمت فکر کی بلندی اور نقد ونظر کی ہمہ گیری کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کے مشہور سلام کا ایک شخر ہے۔ کھائی قرآن نے خاک گزر کی تھم ۔ اس کف پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام شعر کے مصرے اولی میں میں قرآنی آ ہے لا اقدید م بیفذا لمبلد وآئت حل بیفذا المبلد اور دوسرے مصرے میں ایک صدیف پاک کوجس کی شاہ عبدالحق محدث والوی نے تشریح فرمائی ہے۔ ورسرے مصرے میں ایک صدیف پاک کوجس کی شاہ عبدالحق محدث والوی نے تشریح فرمائی ہے۔ واضل پر بیلوی نے تشریح کے طور پر بیان کر کے دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہے۔ آ ہے کا ترجمہ سے ہے فاضل پر بیلوی نے تشریکہ کی تشم جس میں تم تشریف فرما ہو۔'' اعتراض ہوسکتا ہے کہ آ ہے۔ میں تشریف فرما ہو۔'' اعتراض ہوسکتا ہے کہ آ ہے۔ میں تشریکہ کی تشم ہے خاک گزری مل خطہ ہو:

یارسول اللہ! میرے ماں ہاپ حضور پر قربان ہوں۔ بے شک حضور کی بزرگی خدا کے نزدیک
اس حدکو پینی کہ حضور کی زندگی کی قتم یاد فر مائی اور دیگر انبیاء کی نہیں۔ اور تحقیق حضور کی فضیلت خدا
کے یہاں اس کی انتہا کی تفہری کہ حضور کی خاک کی قتم یاد فر مائی۔ اس شعر کے مصرعہ اولی اور مصرعہ
انی دونوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی فرکورہ حدیث کا مضمون بھی مضمر ہے۔ ملاحظہ
فرمائے قصیدہ نورے ایک تاہیح

کھیلغض انکا ہے چمرہ نور کا

ک میمیو ته دین ی ابرو استحصیل سطی ص

تاجداد ملك سخن (195)---- (المدينه دارالاشاعت لاحور

صنعت تلیح تو فاضل بر بلوی کے کلام میں اس کثرت اور اس شان سے ملتی ہے کہ یول محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورا قرآن احادیث کے جمرمث میں بیان ہو رہا ہے۔ ایک اور مثال صنعت تضاد کی پیش ہے۔ تضاد سے مراد ایک دوسرے کی ضد اور جوڑا ہے۔ جیسے زمین کی ضد آسان اور گل و بلبل وغیرہ۔ آپ کے دوسرے کلام سے قطع نظر فقط تصیدہ نور ہی میں اس کی دکش مثالیں ملاحظہ فرمائے۔

شام ہی سے تھا شب تیرہ کو دھڑکا نور کا تم کو دیکھا ہو عمیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا نور دن دونا ترا دے ڈال صدقہ نور کا

صبح کردی کفر کی سچا تھا مڑوہ نور کا ناربوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا میں محدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا

تشبیہ میں بھی امام احمد رضا کی جدت طبع عجیب عجیب انداز اختیار کیے ہیں جنہیں استعال کرنا ایک عام شاعر کے بی کا بات نہیں۔ان کا وضع کرنا اور شعر میں ڈھالنا آپ ہی کا کام ہے۔ آپ کی آنکھوں کو سر گمیں آنکھیں تو سب ہی کہتے ہیں گر رضا بریلوی کا انداز ملاحظہ کیجئے۔ آپ کی آنکھوں کو سر گمیں آنکھیں نو سب ہی کہتے ہیں گر رضا بریلوی کا انداز ملاحظہ کیجئے۔ سر گمیں آنکھیں خوال میں کی وہ مشکییں غزال ہے فضائے لامکاں تک جن کا رمنا نور کا

محبوب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرمیں چشمان مبارک کوحریم حق کے مفکیس غزال کہنا کیں عربی علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرمیں چشمان مبارک کوحریم حق کے مفکیس غزال کہنا کیسی ناور تشبیہ ہے اور قضائے لامکال تک ان کے چوکڑیاں بھرنے کا بیان مّازًا عُ البَصَرُ وَمّا طَعْلَی کی کیسی حسین اور نورانی تفییر ہے۔

مولانا احد رضا خال کا کمال ہے ہے کہ جس موضوع کو لیتے ہیں اس پر اس انداز سے شعر بہت کی گل کاری فرماتے ہیں کہ اصحاب خن ورطہ جرت میں ہم ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے جو مضمون باندھا ہے وہ ہم کہیں باندھ سکتے تھے۔حضور علیہ الصلوة والسلام کی نورانیت سرمایہ کا تئات ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوة والسلام کا نور ہے جسے رب کریم نے تمام مخلوقات سے پہلے تخلیق کیا اور پھر جو پچھ تخلیق ہوا ای نور کے صدیے میں ہوا۔ زمین و آسال کمین و مکان عرش وفرش ملائکہ جنت کی گل کاریال آفاب و ماہتاب نجوم گل وگلزار باغ و بہاریہ سب نور محمی صلی اللہ علیہ وسلم

تاجدار ملک بخن 196 (المدینه دارالاشاعت الهور کا مدقد ہے۔ امام احمد رضا قعیدہ نور کھیں اور نورانیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کوخراج عقیدت پیش نہ کریں بلکہ ان کے نزدیک تو ہر وہ چیز نور ہوگئی ہے جسے حضور علیہ الصلو ق والسلام سے نبیت ہے۔ جب اب آپ کا خالق خود آپ کے چہرہ انور زلفوں نطق اقد س چشمان نور ہاتھ مبارک سینہ اقدس اور ریش پاک کی قشمیں کھا کھا کر آپ کے شہراقدس اور خاک رہگزر کی شم کھا رہا ہے سینہ اقدس اور ریش پاک کی قشمیں کھا کھا کر آپ کے شہراقدس اور خاک رہگزر کی شم کھا رہا ہے

تو آپ کی نورانیت کی خیرات کہال کہاں نہ تقلیم ہورہی ہوگی۔ اس تعبیدہ کا سب سے بروا کمال تو

اس کا قافیہ اور رویف ہیں۔ بار بارنور کی تکرار ہورہی ہے۔فرماتے ہیں۔

مع دل معکوہ تن سینہ زجاجہ نور کا سیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا

تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا نور نے پایا ترے سجدے ہے سیما نور کا

تو ہے سابیہ نور کا ہر عضو کھڑا نور کا سابیہ کا سابیہ نہ ہوتا ہے نہ سابیہ نور کا

اس تیسرے شعر میں سائے اور نور کا تقابل کس شان سے کیا۔ آپ کے عدم سامیہ کو اس

شان سے بیان کیا ہے کہ عام بخن شناس سوج بھی نہیں سکتا کہ س طرح آپ سابیہ سے پاک اور

آپ کا برعضوسرایا نور ہے۔آپ نور کے تذکرے کو آھے کی جانب یوں برحاتے ہیں۔

یہ کتاب کن میں آیا طرفہ آیہ نور کا فیر قائل سمجھ نہ سمجھا کوئی معنی نور کا

و یکھنے والوں نے کچھ و یکھا نہ بھالا بور کا من رای کیا؟ یہ آئینہ وکھایا نور کا

آپ کی نورانیت نے مثال کا تذکرہ کرتے کرنے فورا ہی آپ کی اولا دمطہر یاد آسٹی۔

تیری سل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا ہو ہے بین نور تیرا سب محمرانا نور کا

بلند پایہ شاعری کے لیے مضمون آفرین اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک بات جوسب کے

سامنے ہوتی ہے اور سب بی بیان کرتے ہیں مرجب وہی بات کس صاحب فضیلت کوسوجمتی ہے

اور اس کا ذہن رسا اس کے حوالے سے کسی روشن حقیقت کو اس طور بیان کرتا ہے کہ جملہ شعراء اور

ناقدین اوب چونک اٹھتے ہیں کہ اتنی بری حقیقت ان کے سامنے بھی موجود تھی مگر وہ اس کو اس

انداز سے بیان کیوں نہ کر سکے۔حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہائی مقتدر محالی

رسول بیں۔ آپ کے عقد میں کے بعد ویکرے حضور علیہ الصلوة والسلام کی دو صاجزاویاں

آئیں۔ ملاحظہ یجئے۔ کلک رضا ہے اس حقیقت اور اعزاز کا کس طور اظہار ہورہا ہے۔

نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا ہو مبارک تھے کو ذوالنورین جوڑا نور کا ای طرح گنبدخفری کا ذکر چیڑتا ہے تو یہاں بھی حسن بیان اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ عام شاعری کی نسبت نعت میں مضمون آفرینی سے کام لیتے ہوئے حد درجہ مخاط ہوتا پڑتا ہے۔ قدم قدم مقابات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شریعت کی حد دامنگیر ہوتی ہے اور یہاں تو کمید مقابات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شریعت کی حد دامنگیر ہوتی ہے اور یہاں تو کمید خضریٰ کا تذکرہ کرتا ہے جہاں فرشتے بھی دم بخود آکر طواف کرتے ہیں۔ جہاں جنید و بایزید رحمت اللہ علیہ م آتے ہوئے بھی لرزتے ہیں۔ فاضل بریلوی کا انداز بحن گوئی دیکھیے۔

قبر انور کہے یا قصرِ معلی نور کا چرخ اطلس یا کوئی سادہ سا قبہ نور کا آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرہ نور کا تاب ہے ہے تھم پر مارے پرندہ نور کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجزات و خصائص کی بات آتی ہے تو ان کا قلم نی نی تراکیب تراشتا ہے۔ نی نی تشبیبات اور استعارات کو وجود بخش ہے۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہم نے زیر نظر مضمون کو قصیدہ نور تک محدود رکھا ہے۔ ورنہ ''حدائق بخشی'' ہیں تو مجزات و خصائص نے زیر نظر مضمون کو قصیدہ نور تک محدود رکھا ہے۔ ورنہ ''حدائق بخشی'' ہیں تو مجزات و خصائص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار آئی ہوئی ہے۔ آپ اپنے محبوب آتا کا بھی ذکر کرتے ہیں اور آپ کے پاک نواسوں کا بھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن وحسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ایسی جسم کا حصہ قرار دیا ہے۔

کیا ہی چلنا تھا اشاروں پرکھلونا نور کا حد اوسط نے کیا صغری کو کبری نور کا حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیا نور

چاند جمک جاتاجدهر أنگی انهائے مہد بیں ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے محکے ایک سیند تک مشابداک وہاں سے یاؤں تک

صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں خط توام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا ولادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کا نتا تہ مسکرا اٹھی۔ آپ کی تشریف آوری سے برم ہستی پر تکھارآیا۔ حیرت انگیز مناظر دیکھنے کو ملے۔ بیت اللہ مجرے کو جھکا 'ایران کا آتش کدہ ٹھنڈا

# المابروكر والماساعة المدينة والماساعة العدران الماعت لامور

ہوگیا' قیصر و تصریٰ کے محلات میں دراڑیں پڑھنیں۔ شیطان اوندھے منہ جا گرا۔ مظلوموں مقہوروں اور مجوروں کو حیات نو کامڑ دہ ملا۔ فاضل بریلوی کس شان سے تجلیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں۔

تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چکا ستارا نور کا الجمن دالے ہیں الجم برم طقہ نور کا چاند پر تاروں کے جمرمث سے ہالہ نور کا اس معراج کا ذکر آتا ہے تو تصیدہ نور ہیں اسے بھی نہیں بھولتے۔ شب معراج حضور نبی کریم کاعظیم الثان اعزاز ہے۔ وہ رفعت معراج جس کے لیے انبیاء دعا کیں کرتے رہے گرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مائے ہی عطا ہوگئی ۔

اپ اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے اپن اللہ کا محبوب نظر آج کی رات شاہ احمد رضا خال نے کتنی بی نعتوں میں جا بجا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بلند خیالی کے جو ہر دکھائے ہیں۔ خاص طور سے تصیدہ معراجیہ تو ایک لافانی نعت ہے جے تصیدہ کا ملبوس عطا کیا ہے۔ تصیدہ نور میں آپ نے علامتی انداز میں معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔

اس تصیده نور بی امام احمد رضا رحمة الله علیه روز محشر لواء الحمد کا پرچم رحمت نیس بجو اله و در در جه روز محشر جب تمام خلقت نفسی نفسی نیار ربی ہوگ۔ تمام ابنیاء و رسل بھی صاف جواب وے رہے ہوں کے۔ ایسے عالم بیں فقط حضور شفیع عاصیاں عامی بے کسال تاجدار انس و جال حضور محمطانی مسلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی ہوگی جس کے لیوں پر '' فکا لیا'' کا نغمہ ہوگا کہ اے محمرانے والوا آج جن کا کوئی نہیں ان کا بیں ہول۔ میرے وامان رحمت بیں پناہ لے لو۔ بی حمرہ بی خدائے دو

https://ataunnabi.blogspot.com/ تامِدارِملک کن 200——(المدینه دارالاشاعت لاهور

# سلام رضا ..... مدحت حضور کی بہار جاوداں

سلام وہ نغمہ لاہوتی ہے جو ہر دل سے عقیدت کا خراج لیتا اور آنکھوں سے محبت آفریں آنسوؤں کی سوعات وصول کرتا ہے۔ سلام رحمت خداوندی ہے۔ پیغام سرخروئی ہے۔ انعام سربلندی ہے۔ چاہتوں کا ارمغان ہے۔ رحمتوں کا سائبان ہے۔ ازل سے ابدی جانب سفر کرنے والے قافلے ہاتھوں میں سلاموں اور درودوں کے مجرے اٹھائے والہانہ انداز سے دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیک رہے ہیں۔ درود رحمت طبی کا بہانہ ہے اور سلام شفاعت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیک رہے ہیں۔ درود رحمت طبی کا بہانہ ہے اور سلام شفاعت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرہ ور ہونے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ عشاق سرمست ایک ہی وقت میں درود و سلام سے گلب بھی نذر کر رہے ہیں اور ای لیے سلام بدرگاہ حضور سید الانام پیش کرنے کی سعادت شے بھی بہرہ اندوز ہورہے ہیں۔

دلوں کا وظیفہ درود و سلام عقیدت سرایا درود و سلام رضا ہر طرف سے صدا آ رہی ہے پڑھو لمحہ لمحہ درود د سلام (رضا) بارگاہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود وسلام پیش کرناتھم اللی کی تغیل ہے۔ کتاب شوق کی

> انُ الله و مَلْثِكَتَه يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيّ. يَاايُهَا الَّذِيْن آمَنُوا صِلُوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسُلِيْما. (الاحاب)

منحیل ہے۔ وارقی ہی وارقی ہے۔ شیفتی ہی شیفتی ہے۔ إرشاد خداوندی ہے۔

(ب شک الله اور اس کے فرشتے اپنے نبی (صلی الله علیه وسلم) پر درود سبع شک الله علیه وسلم) پر درود سبع جیجو اور سبع جیس - اے ایمان والو! تم اپنے پیارے نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی - (جیسا کہ سلام کاحق ہے ۔) (الاحزاب)

اس آیت کریمہ میں درود کے ساتھ سلام سمجے رہنے کا تھم دیا میا ہے اور جہاں خدا اور

https://ataunnabi.blogspot.com/
عابدار ملك فن (201)—(الاشاعت لاهور)

فرشتوں کے درود بیجنے کا ذکر کیا گیا ہے تو وہاں صیغہ استمرار استعال ہوا ہے بینی خدا اور فرشتوں کی جانب سے ہر لحظ ہر لمحہ ہر آن اور ہرساعت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوں کی سوعات نازل ہو رہی ہے۔ ماضی حال ہو یا مستقبل درود ہر زمانے کی آبرو ہے۔ صبح وشام ہو یا لیل ونہار درود ہر وقت کی آبرو ہے۔ خدا کی مخلوق تو غافل ہو سکتی ہے گر خدائے کریم اور اس کے لیل ونہار درود ہر وقت کی آبرو ہے۔ خدا کی مخلوق تو غافل ہو سکتی ہے گر خدائے کریم اور اس کے فرشتے اور اس کے خداوندی نرشتے اور اس کے مندگان شوق نیاز مشت بجی ہوئے درود وسلام کی ترسیل میں کسی غفلت کا مظاہرہ نہ کریں کیونکہ تھم خداوندی مجسی ہو اور سنت ربانی بھی اور پھر اللہ اللہ درود کی عظمت۔

جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے مورہ الاحزاب کی آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ 1- صلوٰۃ پڑھنا 2- سلام عرض کرنا ۔ 3- سلام کماحقۂ عرض کرنا۔

اگر صرف صلوۃ ابراہی ہی پڑھا جائے اور سلام کا اضافہ نہ کیا جائے تو صرف ایک تھم رہائی کا تھیل ہوگی حالا تکہ جس ارشاد رہائی کے مطابق آپ پر درود پڑھنا ضروری قراردیا گیا ہے ای ارشاد کے تحت سلام عرض کرنا بھی لازی تغیرا ہے اور ایبا لازی کہ تاکید ارشاد فرمائی گئی۔ اب جو لوگ صلوۃ ابراہی پڑھے ہیں وہ ایک طرح سے تھم قرآنی کی پوری تغیل نہیں کر رہے اور احادیث کی تھیل سے بھی پہلوچ ارہے ہیں۔ احادیث کے مطابق جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کی تھیل سے بھی پہلوچ ارہے ہیں۔ احادیث کے مطابق جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ سلام تم نے جان لیا۔ یا تم سلام کی تعلیم دیئے جا بچے ہواور یا صحابی نے ہی پہلے سے عرض کردیا کہ "حضور ایم نے سلام کی تعلیم دیے جا جے مسلوۃ کس طرح عرض کریں تو حضور علیہ کردیا کہ "حضور! ہم نے سلام کی تعلیم دے دی۔

بخاری ومسلم شریف میں ہے کہ

قلنا یارسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَیْفَ نُسلِمَ علیک فکیف نُصلِی علیک. (یعی ہم نے عرض کیا یارسول الله (صلی الله علیه وسلم) بے شک ہم نے آپ پرسلام کرتا

جان لیا ہے۔ پس ارشادفر مائیس کے مسلوۃ کس طرح عرض کیا کریں تو حضور نے فر مایا:

تا جدارٍ ملك سخن ( المدينه دارالاشاعت لاهور

قُولُو اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ .... الْ

وه سلام جس كى نسبت ان احاديث من قرمايا كياب كرسلام تم نے جان ليا ب وه الله من كان كيا ہے وه الله وَ الله و الله و

ہے۔ پس جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وفت بیسلام التحیات میں عرض ہو جاتا ہے۔ اگر نماز کے بعد کوئی شخص صلوق ابرا ہیں ہی پڑھے کا تو اس سے سلام پڑھنا رہ جائے گا اور سلام عرض نہ کرنا بہت بڑی سعادت سے محروم رہنا ہے۔

امام ابنِ حجر کی رحمة الله لکھتے ہیں کہ بغیر سلام کے صلوۃ پڑھنا کروہ ہے کیونکہ اس طرح صلوۃ وسلام کمل نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ الله علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عندسے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلوۃ ابراجبی فرما کرارشاد فرمایا: د

ثُمَّ تُسَلِّمُوا عَلَى ـ

لینی پرتم مجھ پرسلام کہا کرو۔

اصاب شوق کہتے ہیں کہ قرآن شریف نے سلام عرض کرنے کی تاکید زیادہ فرمائی ہے اس کا حق کس طرح ادا ہو۔ پس معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے جس طرح سلام عرض کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس سے ہی خق ادائی ہوتی ہے اور خوب ہوتی ہے۔ جب سلام عرض کرنے لکیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق سلام کہنے والے اپنے آ قا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر کرلیں اور پھر آپ پر سلام عرض کریں۔ حضور علیہ المصلو ۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آگر کوئی سلام کہنے والا مجھے سلام نہیں کہتا گر میں اسی وقت اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ " (ابوداور) خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ (ابن قیم جَلاء الافہام)

الم قسطل فی کے بقول سلام احسان شنای کی دلیل ہے اور حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقد ہم گئیگاروں پر اللہ کا سب سے بڑا انعام اور احسان ہے۔ مقامات مصطفی صلی الله علیہ وسلم کا تذکرہ کر جم گئیگاروں پر اللہ کا سب سے بڑا انعام اور احسان ہے۔ مقامات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر جم بیل ہوئے امام قسطل نی اس شعر میں عظمت حضور کونہایت والہاند انداز سے سلام عقیدت ویش کرتے ہیں ۔ کانشنس فی و مسط المسمنة، و نُودُ هَا

المرق المعالمة المعا

يَغْشَى الْبَلَاد مَشَارِقًا و مَغَارِبًا

ترجمہ: آپ سورج کی مانند ہیں جو آسان کے درمیان میں ہے اور اس کا نورمشرق اور مخرب کے شہروں ہیں ہے۔ مغرب کے شہروں پر چھارہا ہے۔

یمی وہ حقائق ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے ہرصدی ہرعبد اور ہر زمانہ کے مسلمان درود وسلام کے گلاب بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہوئے تخرمحسوس کر رہے ہیں۔ بہتو عشق وعقیدت کا معاملہ ہے۔ خدا جس کو جتنا جا ہے نواز دے ..... ورنہ

تشری چیبر ہے غلط جن کی نظر میں ایسے بھی کئی شارح قرآن نظر آئے اس مادی دور میں کہ جب ہم روحانی اقدار سے پیچے ہٹ گئے ہیں۔ مالک کوئین سے صراط حق پرگامزن رہنے کی دعا کرنی چاہیے اور بجھ لینا چاہیے کہ درود وسلام وہ وسیلہ ہے جو زندگی کی ہر مشکل میں کام آتا ہے۔ آتائے عالی مرتبت کا تصور ہو دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے مجل رہے ہوں تگاہوں میں گنبد خصری کا جمال بس رہا ہو۔ پلکوں پر آنسوؤں کی کناری بھی ہو اور ذبان درود وسلام کی خوشبولٹا رہی ہو کیونکہ درودوسلام کے احتراج بی سے منشائے ربانی کی گئیمل ہوتی ہے۔

ورودوسلام کا سلسلہ نور تائید ربائی کے سہارے اس طور روال دوال ہوا کہ آج چارول طرف صلاح تعنور صلام کے نغمات جان فزا گونج رہے ہیں۔ گلتان مدحت عنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اس میکا ہوا ہے کہ بھی خزال کا گزرنیں ہو سے گا۔ جس نورانی سلسلے کا آغاز خود رب کریم شان سے میکا ہوا ہے کہ بھی خزال کا گزرنیں ہو سے گا۔ جس نورانی سلسلے کا آغاز خود رب کریم نے فرمایا ہوئی کی کیا بجال کہ اس سلسلے کو ایک لخط کے لیے بھی روک سے سلام ہر عہد کا اعزاز اور ہر دورکا افتخار ہے۔ لہذا ہم سلام کے سلسلے کو ہرآن مزید سے مزید بلندیوں سے ہمکنار ہوتا ہوا دیکھ ہر دورکا افتخار ہے۔ لہذا ہم سلام کے سلسلے کو ہرآن مزید سے مزید بلندیوں سے ہمکنار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیر بلندیاں اور تذکار رسول خدا علیہ افسلو ہ والسلام کی بیر مرفرانیاں دراصل "وَرَفَعنا لَك فِرِ کُورَك " کی تغییر ہیں۔ درود ہو یا سلام تقریر ہو یا تحریر مورت سام کی ضویا شیوں کا ذکر جیل ہو یا سیرت مطہرہ کی رحمت باریوں کا تذکرہ ہر طرف بہار جاودانی کا سال دکھائی دیتا ہے کے۔

مبروس الها و <u>المالية المالية المالية المالية المالية المالية و المالية المالية المالية المالية المالية المالية</u>

فرش پہ تازہ چھیٹر چھاڑ عرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائے تیری ہی داستاں ہے خوف نہ رکھ رضا زرا ٹو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے

سلام بلاشبہ ہر دور کے عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لا متابی جذبہ عقیدت کی پہچان ہے۔ حضور علیہ المصلو ہ والسلام کو دل میں حاضر تصور کر کے مختلف زمانوں اور زبانوں کے شعراء نے نہایت والمہانہ پن سے بارگاہ رسول میں سلام غذر کیے۔ عربی فاری اردؤ پنجا بی سمیت شاید ہی کسی زبان نے اپنی جلوہ گری نہ دکھائی ہوگ۔ خطیبوں کی خطابت کے شہ پارے ادیوں کی فکری پوواز کے نظارے اپنی جگہ شعرائے ذکی وقار نے جس حسن کلام کے ساتھ سلام شوق پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کی صدائے بازگشت شام ابدتک سائی دیتی رہے گی۔ یوں تو ہر زبان میں سلام کا بہت بردا خزانہ موجود ہے گر ہم زیر نظر تجریر میں چندا سے سلام اپنے قلم کی زینت بناتے میں جنہوں نے مختلف ادوار میں غیر معمولی شہرت حاصل کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شعری کاوشیں عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت حاصل حیات بن سکیں۔ عصر حاضر میں جوسلام کاوشیں عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت حاصل حیات بن سکیں۔ عصر حاضر میں جوسلام یادگار حیثیت حاصل کر میے ان میں چندکا تذکرہ کرنا ہم اپنے لیے کمالی سعادت سیجھتے ہیں۔

محمد اکرم خال وارثی کا بیسلسلہ آج تک اپنی انفرادیت شعری حسن اور کمال ذوق کی بدولت زمانے مجمد اکرم خال وارثی کا بیسلسلہ آج تک اپنی انفرادیت شعری حسن اور کمال ذوق کی بدولت زمانے مجرکے عشاق کے دلول کی دھڑ کنوں میں بسا ہوا ہے۔

يا نبى سلام عليك . يا رسول سلام عليك . يا حبيب سلام عليك .

شاعر اسلام ابوالاثر حفیظ جالندهری کا بیسلام آج بھی ہر دلعزیزی مرجعیت اور معبولیت کی بلندیوں کو چھور ہا ہے۔

ترا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیثانی اللہ منعم منعم بندہ نوازی خندہ پیثانی

سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سجانی ترک صورت تری سیرت ترا نعشہ ترا جلوہ

تاجداد ملك يخن (المدينة داوالاشاعت لاهور

زمانہ منتظر ہے پھر نئی شیرازہ بندی کا بہت کھے ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی سلام اے آتھیں زنجیر باطل توڑنے والے سلم اے فاک کڑے ہوئے مل جفنے والے اسلام اے آتھیں زنجیر باطل توڑنے والے سلام اے فاک کرٹے ہوئے مل متعدد اس حمن میں ماہرالقادری کے سلام نے مجمعی خاص شہرت حاصل کی۔ اور اس سلام کے متعدد اشعار اصحاب نظر کے دلوں کی خلوتوں میں ہے ہوئے ہیں۔

سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی جھیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی بیں فقیری کی سلام اس پر کہ جو ٹوئے ہوئے جمرے میں رہتا تھا سلام اس پر کہ جو ہر وقت بچی بات کہتا تھا سلام اس پر کہ جو ہر وقت بچی بات کہتا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا

ای ضویاش ماحول میں ایکخت ایک صدائے نور ابھری۔ بیصدائے نور برصغیر کے ظیم ترین نعت کو شاعر کاروان نعت و مدحت کا سالار تعاجو بلند بخت نعت کو شاعر کاروان نعت و مدحت کا سالار تعاجو بلند بخت نعت کووں کا افتخار تھا۔ زمانہ اسے امام خن کویاں تعلیم کرتا تھا۔ اس کے سر پرعشق و عقیدت حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج زرنگار جگمگا رہا تھا۔ تاریخ اسے الشاہ امام احمد رضا خال محدث بریلوی رحمۃ انلہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ امام احمد رضا خال کہ جس نے اسلاف کی روایات عقیدت کو زندہ کر دیا جو محدث بھی تھا اور مفسر بھی، جو امام زمن بھی تھا اور شاعر شیریں کی روایات عقیدت کو زندہ کر دیا جو محدث بھی تھا اور مفسر بھی، جو امام زمن بھی تھا اور شاعر شیریں خون بھی۔ آپ کی تمام خوبیاں اصحاب شوق کی نگاموں کے روبرہ بیں اور ایک زمانہ آپ کی عظمتوں کو خواج تحسین پیش کر رہا ہے۔ آپ کا مجموعہ نعت ''حدائق بخشف' ایک طویل عرصہ سے عظمتوں کو خواج تحسین پیش کر رہا ہے۔ آپ کا مجموعہ نعت ''حدائق بخشف' ایک طویل عرصہ سے تورایت عام کی انتہائی بلند یوں کو چھورہا ہے اور برآنے والا دور اس ارمغان نعت کو فکر و اوب کی آبرہ شلیم کر رہا ہے۔

ای بنگام پرشوق میں جب مختلف "سلام" اپنی عظمت منوا رہے تھے تو امام احمد رضا خال کا "سلام" نغمہ لاہوتی بن کراس شان سے انجرا کہ ہر چہار جانب یہی صدائے پرشوق سنائی دینے گئی۔

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تاجداد ملك سخن (206) - (المدينه دارالاشاعت لاهور

مصطفیٰ جان رحمت ہے لاکھوں سلام شع بزم ہدایت ہے لاکھوں سلام نے اپنی بوں تو ہرسلام ہی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت تھا مگر اس سلام نے اپنی مقبولیت کا سکہ اس شان سے منوایا کہ ہند و پاک میں ہی نہیں بلکہ عرب وعجم میں کیسال طور پر مقبولیت کی معراج کو چھونے لگا۔ آج آپ جہاں سے بھی گزریں جمعہ کے اجماعات میں وی وفال میں روحانی مجانس میں بیسلام محبت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا عنوان بنا ہوا ہے اور تو اور وہ علاقے جہاں کے عوام اردو سے ناآشنا ہیں۔ وہاں بھی ہزاروں اصحاب شوق ادب وعقیدت سے کھڑے ہوکر بیسلام پیش کررہے ہیں۔

مصطفیٰ جان رحمت به لاکھوں سلام د

امام احد رضا خان کا بیسلام اس قدر مقبول عام اور محبوب زمانہ ہے کہ جہاں اصحاب نظر اسے کتاب عقیدت کا دوحانی باب بجھ کر خلاوت کرتے ہیں دہاں اصحاب جھیں نے اس سلام کر بری تعداد میں مضامین کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ بہت سے محققین اور اصحاب جبتی نے اس معروف عام سلام کو حاصل ادب بچھتے ہوئے اس کی شرحیں رقم کرنا شروع کیں۔ بیسلسلہ پھیلا تو پھیلتا ہی گیا اور اب تک سلام رضا کی متعدد شرحیں منظر عام پر آپکی ہیں۔ ان ہیں سے بعض شرحیں طویل ہیں اور ابعض مختر کر ان سب میں بلور خاص بیامر مدنظر رکھا گیا ہے کہ ان محققین کی شرح کی بدولت اور بعض مختر کر ان سب میں بلور خاص بیامر مدنظر رکھا گیا ہے کہ ان محققین کی شرح کی بدولت دسلام رضا کا جذبہ نہایت اور کئی بلند پروازیوں سے ایک زمانہ آگاہ ہو جائے۔ اس کے ادبی محاس مناک جذبہ نہایت ستحسن گری بلند پروازیوں سے ایک زمانہ آگاہ ہو جائے۔ ان شارحین سلام رضا کا جذبہ نہایت ستحسن ایمان آفریں اور نظریاتی لحاظ سے لائق ستائش ہے۔

یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سپا شاعر تلمیز فطرت ہوتا ہے۔ خیال کے مطابق لفظ بھی اسے عطا ہوتے ہیں۔ امام احمد رضا خال کا نعتیہ کلام اپنے اندر فکری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اداکی سادگی بھی لیے ہوئے ہے۔معروف نقاد نظیر لدھیا نوی کے لفظوں میں:

"اگرمولانا تصیدہ شاعری اسریٰ اور اس سلام کے علاوہ نعت میں اور پچھے نہ کہتے عب بھی نعتیہ ادب میں ان کا بلیہ بھاری تھا۔"

https://ataunnabi.blogspot.com/
عبدار ملك تخن (207)——(المدينة دارالاشاعت لاهور

سلام رضا در حقیقت جمال نبوت کا ایک کیف آور بیان ہے۔ اس میں زور بیان بھی ہے اور جذبات شوق کی غیر معمولی روانی بھی۔ ایک نقاد کے بقول:

"بیسلام پڑھ کر بوں لگتا ہے کہ شعر و حکمت کا بحر بے کرال پورے جوش و خروش کے ساتھ روال دوال ہے۔ جس میں معارف قرآن و حدیث اسرار عشق و رموز معرفت اور زبان و بیان کے لاتعداد مجر ہائے کرال مایہ بہے عشق و رموز معرفت اور زبان و بیان کے لاتعداد مجر ہائے کرال مایہ بہے علی آ رہے ہیں۔"

ام احدرضا خال کا سلام اردو اور فاری کے نعتیہ اوب میں منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ بیصرف سلام بی نہیں بلکہ اس میں حضور کا سرایا مبارک بھی چیش کیا گیا ہے۔ اس سلام میں حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک عضو مبارک کی مدح وستائش والہانہ انداز سے کی گئی ہے اور اکثر اشعار میں زبان اور فن کی خوبیاں موتیوں کی طرح بھری ہوئی ہیں۔ سلام رضا 72 اشعار پرمشتل ہے۔ شروع کے 31 اشعار میں حضور علیہ الصلوق والسلام کی خاص صفات اعلیٰ مدارج عز و وقار اور مجردات کا ذکر ہے۔ تیرکا چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام عمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یارِ ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام شبر امری کے دولہا پر دائم درود نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام بم غریبوں کے آتا پہ بے حد درود ہم نقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مہر چرخ نبوت پہ روثن درود کل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام آغاز کے اکتیں اشعار سلام کے ساتھ ساتھ سرایائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شردع ہوتا ہے۔ آپ کی قامت مبارک قد نورانی گیسوئے مشک آفرین راہ راست پہ گامزن کرتی ہوئی آتائے دو عالم کی سیدمی ماگے۔ یہاں شاہ احمد رضا خال کی جولائی فن ویکھیے۔

جس کے آگے سر سروراں خم رہیں

، ليلة القدر من مطلع الفجر حق

#### Click For More Books

اس سر تاج رفعت یه لاکھوں سلام

ما تك كى استقامت به لا كھوں سلام

تاجدادِ ملك يخن ( المدينة داوالاشاعت لاحور )

طائرار قدس جس کی بیں قمریاں اس سبی سروقامت په لاکھوں سلام کا تراک جیم مورث میں منور محراب ابرو اور مرمحان اطهر کا تعارف کرواتے پھر گوش مبارک چیم رحمت آفرین جبیں منور محراب ابرو اور مرمحان اطهر کا تعارف کرواتے

يں۔

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا ان مجنووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام جس کے سجدے کو محراب کعبہ جمکی ان مجنووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ کئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ کئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام دل اس کے بعد حضور علیہ الصلو ق والسلام کی بنی مبارک رضار منور صباحت اور خط دل

آراء كوسلام تبجيجة بيب

نیکی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود ، اونجی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام چاند سے منہ پہ تابان درخشاں دروہ نمک آگیں صباحت پہ لاکھوں سلام خط کی گرد دہن وہ دل آرا بھین سبزہ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام پھرریش اقدس کب ہائے مبارک دہن مطہر زبان وی ترجمان فصاحت و بلاغت اور دعا و

اجابت کو بصورت سلام ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے \_

بیلی بیلی گل قدس کی بیتاں ان لبوں کی نزاکت په لاکھوں سلام وہ زبال جس کو سب کن کی کبیں اس کی نافذ حکومت په لاکھوں سلام وہ دبمن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت په لاکھوں سلام وہ دبمن جس کی ہر بات وحی خدا پشمہ علم و حکمت په لاکھوں سلام وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول اس نسیم اجابت په لاکھوں سلام کیر دوش ول افروز شانہ جال نواز مہر نبوت پشت مبارک دست گہرا فشال بازوئے قوت کیر دوش ول افروز شانہ جال نواز مہر نبوت پشت مبارک دست گہرا فشال بازوئے قوت آزما انگشت بائے نگاریں ناخن گرہ کھا سینہ ہے کین ول حق نما بطن مبارک کم اقدال ناتو کے قبی ساتی صندلی اور کف پائے کرم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تیم کے طور پر درجنوں اشعار سے فقط چنداشعار درج کے جاتے ہیں۔

تاجداد ملك يخن (109) ( المدينه دارالاشاعت لاحور

ہاتھ جس ست اٹھا غنی کر دیا ہوج بح ساحت ہے لاکھوں سلام دوش پر دوش ہے جس سے شان شرف ایسے شانوں کی شوکت ہے لاکھوں سلام نور کے چشے لہرائیں دریا بہیں اٹھیوں کی کرامت ہے لاکھوں سلام کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت ہے لاکھوں سلام انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور زانوؤں کی وجابت ہے لاکھوں سلام کھائی قرآں نے خاکے گزر کی قتم اس کف پاکی حرمت ہے لاکھوں سلام کھائی قرآں نے خاکے گزر کی قتم اس کف پاکی حرمت ہے لاکھوں سلام

سلام رضا میں سرایائے اقدس کا تذکرہ اپنی جگد حسن بے پناہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ حضورعلیہ الصلو ق والسلام کی حیات مقدسہ کے مظاہر نورانی جا بجا بھرے نظر آتے ہیں۔

جس سہانی محری چیکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پر لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچینے کی بچین اس خدا بھاتی صورت پر لاکھوں سلام اندھے شخشے جھلا جھل دکھنے گئے جلوہ ریزی وعوت پر لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موی سے پوچھے کوئی آئکھ والوں کی ہمت پر لاکھوں سلام

اس کے بعد امام احمد رضا خال حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور امہات المونین کی عظمتوں کے حضور اپنے حسن قلم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاناروں خلفائے راشدین اور دین نبوی کے شارحین کا ذکر جمیل چھڑتا ہے۔ آخر میں پیر پیرال سیرتا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس پرسلام عقیدت کے پھول نذر میں پیر پیرال سیرتا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس پرسلام عقیدت کے پھول نذر میں بیر پیرال سیرتا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس پرسلام عقیدت کے پھول نذر میں ہیں ہیں کرتے ہیں۔ یہال بھی وہ ند بہب حق المسلم و جماعت سے وابنتگال کوفراموش نہیں کرتے ہیں۔ یہال بھی وہ ند بہب حق المسلم عاصد سے وابنتگال کوفراموش نہیں کرتے ہیں۔

اختيار موكر يكار الممت بيل

شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام معجبیں سب ان کی شوکت پہلاکھوں سلام

ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں کاش محفر میں جب ان کی آمہ ہو اور

تاجدادٍ كمكسنخن ( المدينة دارالاشاعت لاهور )

جھے سے خدمت کے قدی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام ہم نے فاضل بریلوی کے بہار آفریں سلام سے چند فتخب اشعار اس لیے نقل کے بین کہ ہمارے قار کین سلام رضا کی اجمالی ہی سمی محرکسی حد تک بحر پور تصویر ایک مقام پر دکھے لیں۔ اس طور انہیں بجا طور پر احساس ہو کہ "سلام رضا" کا جاودانی حسن بعد حب و تاب کس قدرجلوہ افروزی رکھتا ہے۔

"سلام رضا" کسی عام شاعر کا کلام نہیں۔اور نہ بی اس میں غزلیہ اور مجازی مضامین بیان کیے کے سلام رضا" کسی عام شاعر کا کلام نہیں۔اور نہ بی اس میں غزلیہ اور مجازی مضامین بیان کیے ہیں۔ اس میں تراکیب تو ہیں محران کے استعال کا انداز تقدی و پاکیزگی کی تمام تر شان لیے ہوئے ہے۔

شاہ احد رضا خال بلاشہ ایسے شاع عظیم سے کہ جنہوں نے اپنے عہد کے شعراء میں اپنے انہائی منفرد مقام کو اجاگر کیا۔ یہ مقام اس قدر ہمد گیر منفرد کے مثال اور جامع تھا کہ آج ایک زمانہ آپ کے انداز شاعری کی تقلید کرنے پر ججور ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان '' و مذفطر رکھا اور تمام نعتیہ شاعری اس آ یت قرآن کی شعری تغییر کی نذر کردی۔

"سلام رضا" میں اس قدرسلاست روانی عدرت بیان اور شوکت الفاظ ہے کہ بعض اوقات
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیسلام کسی شرح کا مختاج بی نہیں ہے۔ بیشاعر کی شاعرانہ عظمت ہے کہ اس
کا کلام بلاتا خیر دلوں میں سکہ جمالے اور پھر بیسلام تو پڑھنے والوں سے آنسوؤں کا خراج لیتا
ہے۔عشق وعقیدت کے ستارے جمگاتا ہے۔

یہ سب رحمت خداد عمری اور عنایات مصطفوی صلی الله علیه وسلم کی کرشمہ کاریاں ہیں کہ بلاد عرب وعجم میں رضا شنای ادبی صلاحیتوں کی نمود کا ذریعہ بن مجی ہے اور سلام رضا تو بالخضوص ارباب نقد ونظر سے علمی اور تحقیقی صلاحیتوں کا خراج لے رہا ہے۔ اگر ہم مادی حوالوں یا دنیاوی پیانوں سے رضا شنای کے تقاضوں پرنظر ڈالیں تو بات کی تہہ تک پہنچنا محال ہے۔ لیکن جب اس حقیت ازلی کا ادراک ہو جائے کہ فاضل بریلوی کے نعتیہ کلام کی تمام تر مقبولیت شہرت ہر

تاجداد مك سخن ( المدينه دارالاشاعت لاهور

ولعزیزی اور پذیرائی فقل آپ کے کلام اور ذات کی دربار مصطفی صلی الله علیہ وسلم میں تبولیت تھی تو پھر تمام معاملہ ایک آن میں اظہر من افتنس ہو جاتا ہے۔ یہ توفیق خداوندی ہے جو کلام رضا کو شہرت عام کی نوید پخش رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم باری ہے جس کی بدولت یہ بہار آفریں کلام "حدائق بخشش" کے کاغذی پیرائین سے انجر کر عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کی دھو کنوں میں سار ہا ہے ۔

سب بیصدقد ہے عرب کے جمگاتے چاندکا نام روش اے رضا جس نے تہارا کر دیا

"سلام رضا" بھی عرب کے جمگاتے ہوئے چاندگی تجلیات کا صدقہ ہے جس کی نسبت

ذروں کو ماہ وخورشیدکا ہمسر کرتی ہے۔ زمانہ جمران ہے کہ"سلام رضا" کی شہرت کا آ قاب ایک

مرتبہ ونیائے بخن وری کے کوہ فاران پر چکا تو پھر غروب بی نہیں ہوا۔ یہ کیما چاند ہے جو گہن کے

تصور سے ناآشنا ہے۔ یہ کیما گلزار مدحت ہے کہ بھیشہ سے خزال سے محفوظ ہے۔"سلام رضا"

گی اس تاریخ سازمقبولیت نے واضح کردیا کہ حضور فاضل بریلوی آ قائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

کی اس تاریخ سازمقبولیت نے واضح کردیا کہ حضور فاضل بریلوی آ قائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

ہے۔ ہرشعر میں ہرمعرعہ دوسرے مصرعے کے ساتھ یوں پوست ہے جیسے وقت کے تائ زرنگار

میں ہرمعرعہ دوسرے مصرعے کے ساتھ یوں پوست ہے جیسے وقت کے تائ زرنگار

"سلام رضا" پڑھتے جائے اور قلب و روح کو وجد میں لاتے جائے۔ احساسات کو مہکاتے جائیں۔ بھی شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تضور سے روتے لیوں کو ہنستا ہے جائے اور بھی پکوں کے کنارے پراتر نے والے آنسوؤں کی بارات سجاتے جائے۔ سلام کا قافلہ ہے کہ مسلسل آگے کو بڑھ رہا ہے اور مختلف زمانوں کے فاصلے طے کرتا ہوا اپنی ہر دلعزیزی میں ہرآن اضافے کے مناظر دکھے درہا ہے۔ اللہ اللہ نغہ شوق کو بڑتا ہے تو صدا آتی ہے۔

مصطفیٰ جان رحمت پ لاکھوں سلام سیمع برم ہدایت پ لاکھوں سلام اس نفرہ ہوایت پ لاکھوں سلام اس نفرہ ہورہا اس نفرہ شوق کی صدائے پرسوز سے ہرعلاقہ ہرخطہ ہر ملک اور ہر براعظم فیض یاب ہورہا ہے۔ میں چیم تصور سے دکیدرہا ہوں کہ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربارسیا ہے۔ سیدنا حسان Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تاجدار ملک بن الله تعالی عند سے لے کر حضرت فاضل بر بلوی تک نعت نگاروں کی بہت بوی بن ثابت رضی الله تعالی عند سے لے کر حضرت فاضل بر بلوی تک نعت نگاروں کی بہت بوی تعداد کو انتہائی قبولیت کی سند اعزاز عطا ہوئی ہے۔ مختلف زبانوں کے ثنا خواں اپنا اپنا ہدیہ شوق در بارحضورصلی الله علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر رہے اور خوشنودی مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم سے نواز بے جارہے ہیں۔ معا افلاک کے پردوں کو جاکرتی ہوئی صدا امجرتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ہے لاکھوں سلام

اور پھراس سلام شوق کی صورت میں نغہ سوز و گداز جاری ہو جاتا ہے۔عشاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معدوح حضرت فاضل بر بلوی کی روح بے اختیار انداز میں آنسوؤں کے موتی پروتی ہوئی سلام پڑھے جا رہی ہے۔ جول جول سلام آگے بڑھتا ہے سانے اور سننے والوں کی کیفیات انوار کے سانچ میں ڈھلنے گئی ہیں۔معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کب سلام ختم ہوگیا کہ اچا تک سلام رضا کا مطلع حاصل بخن بن کر زندگی کی رفعتوں بیں گونجتا ہے۔

مجھ سے خدمت کے قدی کہیں ہاں رضا عصطفیٰ جان رحمت پولاکوں سلام بی مصطفیٰ جان رحمت پولاکوں سلام بی مدائے یہ تحدیث نعمت بھی اور مدعا طلی بھی۔ پھر تو زمان ولا مکال سے ای سلام شوق کی صدائے پرسوز گونجی ہوئی محسوس ہوتا ہے جسے وقت تھم گیا ہو۔ زندگی نے اپنے سانس روک لیے ہوں۔ ایک نقاضا گونج رہا ہو۔

# محے سے خدمت کے قدی کہیں ہاں رضا

اور کیا خبر کہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میدان حشر میں قد سیوں کی فرمائش کر فاضل بریلوی کی سلام سنانے کی آرزو پوری ہو جائے اور وہ سلام جو تمام محافل مجالس اور روحانی تقریب کی زینت ہے۔ وہ سلام جو مقبولیت کے حوالے سے مشرق و مغرب اور عرب و عجم کے زمانی و مکانی فاصلوں سے ماور کی ہو گیا ہے۔ وہی سلام روزمحشر بارگاہ شفیع المذ بین صلی اللہ علیہ وسلم میں بزبان امام احمد رضا خال سنایا جا رہا ہو۔

---<del>☆</del>---

<u>https://ataunnabi.blogspot.com/</u>

المدينه دارالاشاعت لاهور

تاجداد کمکسخن

# شعراء کی جانب سے امام نعت کویاں کی خدمت میں منظوم جذبات عقیدت

.....☆......

متند ہوا سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا

......☆......

https://ataunnabi.blogspoj.com/ تاجداد ملک من 214 — 214 المدینه دارالاشاعت لاحور

# تغمرضا

مك سخن ميں آج بمي چرچا رمنا كا ہے اب تک جومنتد ہے وہ سکہ رضا کا ہے الفاظ میں کہ قیمی موتی جڑے ہوئے معرع بتا رہا ہے کہ لیجہ رضا کا ہے دل تور مصطفیٰ سے مجلا رضا کا ہے منہ میں زبال ہے کوڑ وٹسنیم سے وعلی مرح و شائے سید والا تیار میں سب سے جومنفرد ہے وہ لیجہ رضا کا ہے ڈویا ہوا ہے عشق نی میں ہرایک لفظ جو عاشق رسول ہے شیدا رمنا کا ہے سب سے بلندعلم میں رتبہ رضا کا ہے یہ کر دیا "حدائق سخفی" نے آفکار مقبول خلق آج مجمی نغمۂ رضا کا ہے آوَاز جار سمت ہے ''لاکھوں سلام'' کی کافی ہے اک "تعیدہ نوری" ہے جوت بماری ہر اہل گر سے پلہ رضا کا ہے حمد خدا عائے نی مح اولیام ہر رائے میں تعنی کف یا رضا کا ہے باطل کے دل یہ راز ریہ اب تک کملائبیں ہے ضرب ذوالفقار کہ خامہ رضا کا ہے حافظ فروغ نعت رسول تريم كا سبرا بندها ہے جس پہ وہ ماتھا رضا کا ہے مافظ عبدالغفار مافظ (كراحي)

۔ تہاری ثان میں جو کچھ کہوں اس سے سواتم ہو

تنبم جام عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو

غریق بحر الفت مست جام یادہ وحدت

محت خاص منظور حبیب کبریا تم ہو
جو مرکز ہے شریعت کا مدار اہل طریقت کا

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_\_\_\_\_المكن عبدارالاشاعت لاهور المدينة دارالاشاعت لاهور

جو تحور ہے حقیقت کا وہ قطب الاولیاء تم ہو

یہاں آ کر طیس نہریں شریعت اور طریقت کی

ہے سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو

حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ
جو قبلہ الل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو

مزین جس سے ہے تاج فضیلت تاج والوں کا

وہ لحل پرضیاء تم ہو وہ وُرِّ بے بہا تم ہو

عرب میں جاکان آنکھوں نے دیکھا جس کی صولت کو

عرب میں جاکان آنکھوں نے دیکھا جس کی صولت کو

عرب میں جاکان آنکھوں نے دیکھا جس کی صولت کو

عرب میں جاکان آنکھوں نے دیکھا جس کی صولت کو

عرب میں جاکان آنکھوں نے دیکھا جس کی صولت کو

عرب میں جاکان آنکھوں نے دیکھا جس کی صولت کو

عرب میں جاکان آنکھوں نے دیکھا جس کی صولت کو

عرب میں جاکان آنکھوں نے دیکھا جس کی صولت کو

عرب میں جاکان آنکھوں نے دیکھا جس کی صولت کو اسطے لاریب وہ قبلہ نما تم ہو

(ملغ اسلام مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹی)

.....☆.....

الل سنت را امام بإمقا مرحبا احمد رضا مخدوم ما! حم رضائق در رضایت مصلغیٰ زال سبب شد نام او احمد رضا مشربش تلقين نعت مصطفى غيش تبليغ حمر كبريا! مقتی دین مبین کیا نقیه مَنْتَىٰ موفیٰ ولی لاریب فیہ حب محبوب خدا اسلام او وین او ایمان او پیغام او ترجمان علم و عرفان رسول جان فدائے عظمت و شان رسول شابكارش حفظ ايمان عوام يإسبان سنت خير الانام قدرت اور ابهر تجديد آفريد او مجدد پود در عبد جدید! دین زعمه شد ز تعلیمات او! علم تابال شد ز تعنیفات او! (مولانا محمر بخش مسلم)

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ا المدينة دارالاشاعت لاهور المدينة دارالاشاعت لاهور

مدحت آقا میں ہے محمود کا جو مقتدا مس نے لکھا اپنی تحریروں میں ول کا ماجرا سینہ مہتاب میں ہے عس کس کی جاہ کا لامكال كے ميجمال كاكس سے مل ہے ہا تحمل کے ملفوظات و تقنیفات کا چرچا ہوا میرے ہونوں پر شانہ روز ہے کس کی ثناء محتنج استغنا سے کون اس درجہ بہرہ ور ہوا ہے روال سکہ ول مسلم یہ کس کے نام کا منزل ایقان و عرفان کا ملایکس ہے پا لوح اخلاص و محبت پر حروف خوشمها مکام بیکس صاحب عظمت کی مخوکر سے ہوا هبیت و توقیت بین اور صرف و نحو و فلفه بی ریاضی منطق و تاریخ اور جغرافیه کون تغییر و حدیث و فقہ سے ہے آشنا کون ہے اس بندہ محبوب خالق کے سوا سیدی احمد رضا خال ہے فنافی المصطنی (راجەرشىدمحود)

کون ہے نعت نی میں ہم زباں جریل کا روح و جال کی کیفیت کو روپ لفظوں کا دیا سر یہ ہے سامیہ فکن کس کے روائے مصطفیٰ غوث اعظم کی محبت کا سبق کس نے دیا کون ہے جس کے فاوی ہیں مارے رہنما قامت سخیل بر موزوں ہے کس کی منقبت دولت عشق پیمبر نخس کو حاصل ہو محق زندگی ہے سینہ الفت میں کس کے نام سے نستی اوہام س کی کوششوں سے ڈھے سی کون ہے لکھتا رہا جو خامہ احساس سے بر فعيل قلعه باطل موئي ديوار. ريك علم تمس کا ہے ہمہ گیر اور تمس کے خانہ زاد وارث علم نبوت کون ہے ازبر جے ہے جفر کا اور نجوم وید کا ماہر کون مخض جوصدی گزری مجدد اس کا بے فکک و کمال وه امام الل سنت عبقری اسلام کا

فكر اسلاف كا خوب حامى جو تخا اس نگار بریلی کی کیا بات ہے! جس کا کردار سنت کی تنویر ہے شمر یار بر کمی کیا بات ہے! عشق محبوب حق کا پیای جو تھا عمر حاضر کا سعدی و جای جو تھا زندگی جس کی معتضہ کی تغییر ہے فقہ اور فلفہ جس کی جاکیر ہے https://ataunnabi.blogspot.com/ ابرار مکرین دارالاشاعت لاهور (المدینه دارالاشاعت لاهور

محشن نعت جس نے کملایا سدا جس نے مردہ دلوں کو جلایا سدا ماں قرینہ ادب کا سکمایا سدا تو بہار بریلی کی کیا بات ہے! خود جو تھا سدرہ المنتی کا کمیں جس کا سینہ تھا لوح و تھم کا امین شہوار بریلی کی کیا بات ہے! متمی زبان جس کی منطوق روح الامین مونج الله بر سو ني الله كا سخن مصطفیٰ کا لگایا جمن کا مگار بریلی کی کیا بات ہے! ذوق نعت اور محبت تما اس کا چلن کنزالایمان قرآل کے موتی بھی ہیں ان کے فتوے عطایائے نبوی مجمی ہیں مرغزار بریکی کیا بات ہے! سینکروں اور کلمات رضوی نجی ہیں احرّام رسالت مجمى مرغوب تفا! درس آداب عشق ني الفيلم خوب نعا! کوئی کنتہ بھی ان سے نہ مجوب تھا راز دار برلمی کی کیا بات ہے! تھے سے سیما ہے حسان نعت نی کانگیائم تھے سے عرفاں کی اس کو ملی آگہی ہے مسلم سخمے نعت کی خسروی تاجدار بریکی کیا بات ہے (امير البيان مير حسان المجد دي سبروردي)

.....☆.....

مغبول حق اسے عاشق خیر الوری احمد رضا بہرجہاں اسے رب اکبر کی عطا احمد رضا بینک ہوتم کل الل حق کے مقتدا احمد رضا آخر حمہیں دنیا نے مانا پیشوا احمد رضا رفتا رہوں احمد رضا احمد رضا

احمد رضا اے حامی دین خدا احمد رضا چھم کرم اے ٹائب شاہ بدئی احمد رضا اجلا کیا روشن کیا رخ دین کا احمد رضا بر ہر زبال چرچا ہے ہرسو جا بجا احمد رضا میں و مسا جاہوں رضائے مصطفیٰ احمد رضا میں و مسا جاہوں رضائے مصطفیٰ احمد رضا

https://ataunnabi.blogspot.com/-تامدار ملک کن ( المدینه دارالاشاعت لاهور )

مرور ہول سرکار طیبہ خوش رہیں تم سے سدا اے رہنما رامنی رہے رب العلا احمد رضا جبور ہول مغلوم ہول اب کیجئے میری طرف بھی اغتیا احمد رضا ہے علم یہ ادنی محمد استر بھی ہے آ قائے من بہر خدا کی علم ہو اس کو عطا احمد رضا (ڈاکٹر صابر سنبھلی مراد آباد۔انڈیا)

.....☆.....

مصطفیٰ النفیٰ کے پالے ہیں احمہ رضا دونوں جگ کے جیالے ہیں احمہ رضا الیے رگعت والے نہیں احمہ رضا کودیوں کے پالے ہیں احمہ رضا ہاں وہ اللہ والے ہیں احمہ رضا جیسے رحمت والے ہیں احمہ رضا کیے عظمت والے ہیں احمہ رضا کیے عظمت والے ہیں احمہ رضا کی گار کے لالے ہیں احمہ رضا زعری کے لالے ہیں احمہ رضا دعری تامی مصلفائی)

غوی اعظم والے ہیں احمد رضا الله الله شان اقدی سے تیری الله مصطفیٰ و غوث کی الله مصطفیٰ و غوث کی بددعا جس نے عدو کو بھی نہ دکی الله الله کے دنوں کو ہے خبر الله عدم کے دنوں کو ہے خبر حشر میں تخمہ کو دکھا دیں کے عدو او خبر محشر کے غم نے کھا لیا او خبر محشر کے غم نے کھا لیا جاں لیوں پر آ، محی فریاد ہے جاں لیوں پر آ، محی فریاد ہے خش میں تیرے کی خوش ہو قاسم دونوں عالم میں تیرے خش میں تیرے کی خوش ہو قاسم دونوں عالم میں تیرے کی دونوں کی دونوں عالم میں تیرے کی دونوں کی دو

.....☆.....

ہے آئینہ رشد فنل خدا سے جو معادر ہوا حرف کلک رضا سے وہ قدام کے کرم سے نی کی مطا سے معدی سے معمر نقیہ و مجدد وہ تھا بہرہ ور سب علوم عدی سے محدث مغر نقیہ و مجدد وہ تھا بہرہ ور سب علوم عدی سے

منی وابنتی جس کو غوث الوری سے
رعایت نه رکھتا تھا الل جھ سے
یہ جان و دل اس کے صدق و صفا سے
اسے عشق تھا تو فقط مصطفیٰ اللیکی سے
فقامت عیاں اس کی ہر اک ادا سے
تھا معمور دل اس کا ذوق وفا سے
اسے ربط تھا خاص باب بکی سے
ملے بہرہ وافر جو تھر رضا سے
ملے بہرہ وافر جو تھر رضا سے
ملے بہرہ وافر جو تھر رسا سے

تا مرح خواجه احرار محمّ رمنا نام خود عیال احمد رمنا نام ربیخه فیض مرای ربیل مسلکش بس شد معظم امیر سالکال پیر طریقت امیر سالکال پیر طریقت قتیل و شیده طرز تجازی بسر کرده بهار زندگانی بستم و فعنل خود عالی متاب میر شد از علم و عمل اظهار تقذیس بیان و روح داده لطف تایف بیان و روح داده لطف تایف

زیانم را آگر مد بار شیوتم
جناب صاحب خمت مغاکام
مجدد نی سبتل الله نای
بریلی مسکنش بودے بعالم
ام عارفال میر شربیت
سری آرائے ملک کارسازی
بعد حن عمل از جانفشانی
بذوق د شوق ملت بابداے
بدوق د دورس و تدریس
برد عم او در درس و تدریس
بزدر علم از تالیف و تعنیف

https://ataunnabi.blogspot.com/ تاجدار ملک کن ( المدینه دارالاشاعت لاهور ) ( المدینه دارالاشاعت لاهور

ادابائش بدرگا بهش قبول است بجانم شوق مدحش شد زیاده بگفتم مدح او بهر عقیدت (پروفیسر ڈاکٹر قریش احمد سین قلعد اری)

نشان طره است عشق رسول است ولم را شوق داده داده من آل مرشار از حسن حمیت

.....☆.....

خادم اسلام و مخدوم جهال احمد رضا پیشوائے طقہ دیدہ ورال احمد رضا غیرت اسلام کا کوه حمرال احمد رضا طور معنی کا محلیم تکته دال احمد رضا ، سینه کرم و صاحب قلب تیال احمد رضا عبد آزاد شه کون و مکان احد رضا ایک سیل بے کنار و بیکراں احمد رمنیا روح قرال کا حقیقی ترجمال احمد رمنا بإد تمنخ آور عليم كل فشال احمد رمنا إلل بيت اطهار كا توميف خوال احمد رضا اک بلندی پہتیوں کے درمیاں احمہ بمنا ً نعره تنجير و آواز اذال احمد رضا آج مجمى لا تحول دلول پر حكرال احمد رمنا المديخن فهو كمال طارق كهال احمد رضا (طارق سلطان بوری)

عشق و مستی کا امیرِ کارواں احمد رضا مقتدائے جرکہ ضاحبدلاں احمد رضا صاف مکو سود و زیاں کی فکر سے ناآشنا مطلع علم و سپیر عشق کا بدرمنیر أس كا سوز و ساز تقا پروردهٔ نحب رسول مسلک عفق محمد کو دیا اس نے فروغ ع قلزم عرفال میم حق آگهی بح علوم نکتہ چیں اس کے قلم کے طنطنے سے دم بخود اس کے قلر وفقر کے خرمن سے عالم خوشہ چیس اولیائے پاک و اصحاب شہ دیں کا مجب صاحب اسرار باغ معرفت کا تحل بند کرزہ براندام ہیں فکر و نظر کے سومنات عبت لوح وفت پر اس کی جلالت کے نعوش اس کے اوصاف وحامن کا بیاں آسال تہیں

.....☆.....

تاجداد ملك يخن (المدينة دارالاشاعت لاهور)

واصف شاہ بدی احمد رضا خال قادری سرگردہ انقیاء احمد رضا خال قادری نازش اہل وفا احمد رضا خال قادری بین وہ مرد باخدا احمد رضا خال قادری خلت کے عقدہ کشا احمد رضا خال قادری مرحبا صد مرحبا احمد رضا خال قادری بین وہ عبد المصطفی مالیا کی احمد رضا خال قادری بین وہ عبد المصطفی مالیا کی احمد رضا خال قادری شعول کے رہنما احمد رضا خال قادری شعول کے رہنما احمد رضا خال قادری قلب و جال کا مدعا احمد رضا خال قادری قلب و جال کا مدعا احمد رضا خال قادری

عافق خیرالوری احمد رضا خال قادری پیشوائے اصفیاء احمد رضا خال قادری آپ سے وابستہ ہے ارباب سنت کا وقار لرزہ براعدام جن کے سامنے ہیں اہل شر بیں اہل شر بیں اہل شدت مفتی کئتہ شاس جی اوائیس آپ نے دھجیال محمراہ فرقول کی اڑائیس آپ نے جن کا ہے کردار عکس سیرت خیر البشر ما اللہ کاروان اہل شدت کو کیا منزل شناس کاروان اہل شدت کو کیا منزل شناس کاروان اہل شدت کو کیا منزل شناس کے تابش قصوری منقبت خوان رضا

.....☆.....

مائی کفر و دجل بطلان و زیغ حامی حکم خدا احد رضا آسان معرفت اور علم کے شے حمہیں سمس الکیٰ احمد رضا مصطفائی قیض تم میں تھا تمرا تتے سرایا مرتفئی احمہ رضا حضرت صدیق اور فاروق کی يوري تم ميل تحي ضياء احمد رضا مخزن امرار بزدال غوث سے فیض تم کو تھا ملا احمد رضا اس زمانه تیره و تاریک پس تے حہیں بدر الدیٰ احمد رضا قادری اور سنتوں کے واسطے صاحب جود و عطا احمر رضا غرض عالم کے لیے تنے نے شہ راو خدا احمد رضا جبتح میں نے جو کی تاریخ کی دی فرشتے نے ندا احمہ رضا تم شے "مرفوب مح" بالقیل اور مجوب خدا احم بضا Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تاجدار ملك سخن (المدينة داوالاشاعت لاهور

میرے حق میں ہو دعا' احمد رضا جملہ آفت سے سدا' احمد رضا (مولانامحود الحسن الوری ضیام)

التجا مسكيس "فيا" كى مو قول كه خدا مجم كو بچائے دہر ميں

.....☆.....

تحمل میں ہمت ہے کرے جو ادعا اٹکار کا تذکرہ تا حشر جاری ہے تیرے آثار کا مل حميا اعزاز تجھ كومنفرد ممر بار كا نعت محوکی کو تری رتبہ ملا شہکار کا معترف ہر اہل ول ہے ولنشیس اشعار کا رج حميا برايك دل مي رتك تيري مهكار كا بممل حميا محويا وبستان عظمت مركار كا واہ کیا جوہر کملا ہے کلک محوہر بار کا مظہر اسلام ہے ہر رخ ترے کردار کا مثل بح بيكرال لبجه ترى مختار كا تیری تحقیقات کو درجه ملا معیار کا جامعات وہر میں موضوع ہے تو تذکار کا حق تعالی نے اواحق کر دیا حقدار کا فیض ہے تھے میں فروزاں فوٹ کے الوار کا ہے کوئی عانی غلام احمد مخار کا؟ (سید عارف محمود مجور رضوی محمرات)

نے رہا ہے جار سو ڈنکا ترے افکار کا رب عالم نے سنجے بخشا ہے وہ ارفع مقام کتنے بی ادوار سے جاری ہے تیرافیض عام انفرادی وصف بیات سے تھے ارزال ہوا مچول مبکائے ہیں نعت مصطفیٰ کے واہ وا، محفل عشق نی کو تیرے نغموں سے فروع کنز الایمان واقعی ہے کنز الایمان دوستو ہیں خزینہ علم کا تیرے فاوی مرحبا منظر اسلام کی تیرے عقائد سے نمو. ہمسر ہام ٹریا ہے ترا رنگیں گلم تیری تحریروں نے پایا قول قیمل کا لقب جار سو آفاق میں شہرہ ہے تیرا جا بجا نام تیرا رہتی دنیا تک نمایاں ہوگیا نطق سے تیرے ہیں محویا بوطیفہ پھولوگا تو مغرز تو محدث تو محقق تو نقیمه

.....☆.....

تامدار كمك سخن ( المدينة دارالاشاعت لاهور

ہیں رموز معرفت کے رازداں احمد رضا مرور کونین کے ہیں مدح خواں احمد رضا منزل حق کے امیر کارواں احمد رضا دائی حق واعظ شیریں بیاں احمد رضا مدح پنجبر میں ہیں رطب اللمال احمد رضا کائات علم کے روح روال احمد رضا کائات علم کے روح روال احمد رضا ہیں حریم فقر میں جلوہ فشاں احمد رضا ہیں وہ حق کے آفاب ضوفشاں احمد رضا ہیں وہ حق کے آفاب ضوفشاں احمد رضا ہیں وہ حق کے آفاب ضوفشاں احمد رضا

راز فطرت کے حقیق ترجمال احمد رضا
آپ بیں مند نشیں محفل نعت نجی الفیلم
مسلک احناف کے بیں سالک روش خمیر
پیشوائے اہل سنت صدر ارباب یقیں
بیں شائے حق تعالی میں مکن شام وسحر
مفتی دورال فقیہ کلتہ دال سخیح علوم
بیں تصانیف مرامی رہبر اہل نظر
درہ ذرہ ہے جہان معرفت کا نور بیز
درہ ضروش ہے جہان معرفت کا نور بیز

....☆.....

چھھازن ہیں ہر اک سوعند لیبان رضا ضواتی ہے جار سو رضار تابان رضا صدقے جائیں اللہ اللہ شان ایوان رضا جموعتے ہیں بادہ عرفاں سے مستان رضا وہ پرانا باغ ہے ہیہ حسن بستان رضا باغ رضوان در حقیقت ہے گلستان رضا سنت خیر الوری ہو جبکہ ایمان رضا کس قدر پھولا بھلا عالم میں بستان رضا واقعی ہے نور حق شمع شبستان رضا واقعی ہے نور حق شمع شبستان رضا ہیں گل و لالہ و ریحاں باغ دبستان رضا این رضا بین گل و لالہ و ریحاں باغ دبستان رضا این رضا

کیا بہار باغ عالم ہے گلتان رضا دیکھتے ہی میں نے پہچانا مہ و خورشید کو سجدہ گاہ اہل عرفان حق تعالیٰ نے کیا ہے ہے سرشار ہیں ہے کی ضرورت ہی نہیں آپ کے روضہ سے نبست روضدرضوال کو کیا اللہ اللہ اس کی ہو سے دونوں عالم بس مجے معرب خیر الوری کا سر پر سایہ کیوں نہ ہو فیض غوث پاک کا اپنے کرشمہ دیکھیئے مہر و مہ کو رخ اٹھاتے شرم آتی ہے بہاں مصطفیٰ بربان وحشمت حضرت عبدالسلام مصوبیٰ بربان وحشمت حضرت عبدالسلام مصوبیٰ بربان وحشمت حضرت عبدالسلام بربان وحشمت حضرت عبدالسلام بربان وحسین اور مولانا تعیم دو مدانہ بربان وحسین اور مولانا تعیم دو مدانہ بربان وحشمت مصوبیٰ بربان وحسین اور مولانا تعیم دو مدانہ بربان و حسین اور مولانا تعیم دو مدانہ بربانہ و حسین اور مولانا تعیم دو مدانہ بربانہ و حسین اور مولانا تعیم دو مدانہ بربانہ بربانہ و حسین اور مولانا تعیم دو مدانہ بربانہ و حسین اور مولانا تعیم دو مدانہ بربانہ بربانہ

تاجدار ملک تخن (المدینه دارالاشاعت لاهور مرشد کر مولا کی قبلہ حضرت "حامد رضا" چھم بردور آپ بی ہیں زیب دیوان رضا دیکھتے ہیں چھم حسرت سے شبیہ پاک کو آپ بی سے لیتے ہیں تشکین جویان رضا

دیکھتے ہیں چٹم حسرت سے شبیہ پاک کو آپ بی سے لیتے ہیں تسکین جویان رضا منقبت سن کر میری کہتے ہیں ارباب بخن "قیمر رضوی" تو بی ہے آج حسان رضا (عنایت احمد خال غوری قادری رضوی)

.....☆.....

مرکز انوار فطرت نور ایمال زیره باد رجیر دی مصدر انواید قرآل زیره باد تیرے فرمودات بیل بربل فردزال زیره باد وقت کے روئ غزالی تجھ پہ تازال زیره باد تو نے ہم پہ کر دیا کچھ ایسا احسال زیره باد ہم کہ دیا تجھ پہ قربال زیره باد جملہ عشاق شہ دیل تجھ پہ قربال زیره باد تیرا ہرقول میں جان دل و جال زیره باد تیرا ہرقول میں جان دل و جال زیره باد تو نے بخشا جرآت و ہمت کا سامال زیره باد تو نے بخشا جرآت و ہمت کا سامال زیره باد کر دیا تو ہونے عطا جینے کا عنوال زیره باد کر دیا تو ہونے عطا جینے کا عنوال زیره باد کر دیا تو ہونے عطا جینے کا عنوال زیره باد کر دیا تو ہونے عطا جینے کا عنوال زیره باد کر دیا تو ہونے عطا جینے کا عنوال زیره باد کر دیا تو ہونے عطا جینے کا عنوال زیره باد کر دیا تو ہونے عطا جینے کا عنوال زیره باد کر دیا تو ہونے عطا جینے کا عنوال زیره باد کر دیا تو ہونے عطا جینے کا عنوال زیره باد کر دیا تو ہونے عطا جینے کا عنوال زیره باد کر دیا تو ہونے عطا جینے کا عنوال زیره باد کر دیا تو ہونے عطا جینے کا عنوال زیره باد کر دیا تو ہونے عطا جینے کا عنوال زیره باد کر دیا تو ہونے عطا جینے کا عنوال زیره باد کر دیا تو ہونے عطا جینے کا عنوال زیره باد کر دیا تو ہونے عطا جینے کا عنوال زیره باد کر دیا تو ہونے خوال کر دیا تو ہونے عطا ہونے کی میں دیا کر دیا تو ہونے کر دیا تو ہونے عطا ہونے کر دوال کر دیا تو ہونے کر دوال کر دیا تو ہونے کر دوال کر

زندہ باد اے مفتی احمد رضا خال زندہ باد ا است ملم سے ہر سو اجالا کر دیا گرچہ اوجل ہے مرے ادداک سے تیرا وجود ہو خیفہ کے تدبر کا تھا تو ہی جائیں، آج ہم بیدار ہیں تاریخ کی للکار ہیں یون نوک قلم سے پھوٹے دیکھے گلاب تو مجدد تو محدث تو فقیہ روزگار تحمد ہو الطاف شہ کونین کا ہر دم نزول تو مفکر تو مدبر شوکت علم الیقیں مقبور تھی مات احتاف کہ مجبور تھی مقبور تھی میں میں میں میں میں میں کے دور تھی میں میں میں میں میں میں کے دور تھی میں کے دور تھی میں میں کے دور تھی میں کی کر پڑ پر تو گلن تیرا کرم ہے رضا کی فکر پڑ پر تو گلن تیرا کرم ہے رضا کی فکر پڑ پر تو گلن تیرا کرم

.....☆.....

تاجدار كمك يخن ( المدينه دارالاشاعت لاهور

ظلمت وقت میں سر بسر روشیٰ شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا جس کی ہر ہر اوا آگی آگی شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا مثل ہاتک درا جس کی موجی مدا جس نے ہم کونشاں منزلوں کا دیا جس نے افکار کو بخش دی تازگی شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا صورت مرد حق وشمنان نی کے مقابل رہا تھا جو سینہ سیر جس نے سکملائے آداب عشق نی الفیلا شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا وہ جو بن کے سحاب کرم جما کیا ہنم ہستی کو یکدم قرار آ کمیا عم کے ماروں کی کی جس نے جارہ حری شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا دین حق کا مبلغ مفکر تھا وہ اسوہ شاہ بطی کا مظہر تھا وہ ماه طبیه کی الفت کی تملی جاندنی شاه احمد رضا شاه احمد رضا زینت برم حق رہبر بے بدل شرح دین متیں جس کا ہر اک عمل جس کا ہر قول تھا رہبری رہبری شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا جس کی نعتوں کے انوار سے جار سو حب شاہ عرب کا اجالا ہوا نعت احمد کے ایوان کی دلکشی شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا نائب بوطنیفہ وہی تھا رضا' میرے دل میں وہ مثل چراغ میں کل مجمی تھا ضولکن اور ہے آج مجمی شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا

(پروفیسر محمد اکرم رضا) ..... کله .....

الملام اے معدن جود و عنایت السلام الے عالم دیں و شریعت السلام الے عالم دیں و شریعت السلام اے خطیب وقت کی کا و یکانہ السلام پاک بلغت قادریت کی بہار پاک بلغت قادریت کی بہار

السلام است مخزن رشد و بدایت السلام است مخزن رشد و بدایت السلام است ربیر راه بدایت السلام است معر سحان زماند السلام است ایام ایلسنت است ایام بادقار

https://ataunnabi.blogspot.com/

عابدار ملك فن 226 و المدينة دارالاشاعت لاهور

حق بری حق شنای بی ریا تیرا شعار الله الله تيري عظمت اور دور انديشيال تو بى تخا نباض فطرت اور مجدد لا كلام اور اعداء کے لیے تھا تیج براں بے نیام جس كومن كرغير منه ميل الكليال ليستر يتع داب صاحب تحرير تغا الفاظ كا بح روال اور تھا پہنچا دیا منزل یہ اپنا کاروال السلام اے غوث اعظم کے پیارے السلام من احمد میں رہا تو عربساری نغه زن فضل ربی حشر تک تھے پر رہے سایہ تکن ' السلام اب محمع يزم المستع السلام ہے زبال کلک قدرت منقبت خوان رضا ہو ادھر پر تو گلن جو ظل دامان رضا میں ہول ناکارہ رضا اور وہ نہیں رکھتے جواب

عبد حاضر میں ہارے قلب و جال کے افتخار نطق شیریں سے بدل دیں غیری پالیسیاں تو بی تھا مداح احمد عبد حاضر کا امام آسال کی رفعتوں سے آکے تھا تیرا مقام تيري اك اك بات تقى لا كھوں تفتكوں كا جواب تو وحيد عصر تفا قطب زمال تفاي عمال وین و ملت کا بنا تھا مشکلوں میں پاسباں السلام حسنین کی آتھوں کے تارے السلام اے سیم محکفن رضوال بہار ہر چمن اے کہ تیری ذات تھی رونق فزائے اعجمن السلام اے بلبل بلغ نبوت السلام فكر عاجز سے ہو كيا ادراك عرفان رضا تحمّی عطائے صاحب لولاک ایمان رضا تو بینست بی مجھے ذرے سے کروے آقاب

(پروفیسرمحداکرم رضا)

مرفراز دین و لمت حضرت احمد رضا مخزن رشد و بدایت حضرت احمد رضا نقش بین بن کر صدافت حضرت احمد رضا تاجدار ابلسده حضرت احمد رضا فوث اعظم کی کرامت حضرت احمد رضا نازش دنیائے مدحت حضرت احمد رضا رمز آموز شریعت حفرت احمد رمنا پاکباز و نیک طبیعت پیکر علم و عمل مغید تاریخ عالم پر بعد حسن بیتین قوت باطل کا افسول پارا پارا کر دیا پھر حیات نو عطا کی غربب اسلام کو قافلہ سالار عشاق محمد مصطفیٰ قافلہ سالار عشاق محمد مصطفیٰ

تاجداد ملك من المدينة داوالاشاعت لاهور ( المدينة داوالاشاعت لاهور )

حسن تدبیر و لیافت حفرت احمد رضا عظمت کرداد و سیرت حفرت احمد رضا معنی آیات نفرت حفرت احمد رضا مسند ایمان کی زینت حفرت احمد رضا مرجع جان عقیدت حفرت احمد رضا جان جانال ولایت حفرت احمد رضا مبر عالمتاب فطرت حفرت احمد رضا (پروفیسرمجمداکرم رضا)

نطق شیریں سے کیا تنجیر قلب و جان کو وہ مغیر وہ فقیمہ روزگار مند کے ظلمت کدوں میں روشی پھیلا گئے آپ نے فلمت کدوں میں روشی پھیلا گئے آپ نے فلمت شعاروں کو دیا ملی شعور بوطنیفہ کے تدبر کا وہ اک نقش حسیس وہ غلامان محمد کی دعاوں کا جواب وہ رضا کے مطلع ایمان کی تابندگی وہ رضا کے مطلع ایمان کی تابندگی

.....☆.....

پھر میکنے کے دل کے سر و سمن کود میں آمنہ کی ہویدا ہوئے سرور دو سرا رحمت بر زمن ' جو محمد مجمی ہیں اور محمود مجمی راحت قلب و جال زینت الجمن ان کے بچپن یہ خود سادگی بھی نار ان کے چرے یہ انوار کا مجولین جاند جمكنے لگا جو اشارہ كيا آپ کے حسن میں ہوگیا وہ ممن جب کہ پیدا ہوئے "رب ہب لی" کہا بخششیں عامیاں کی تھی ہر بل کئن سب کے سب کی بہ یک وجد میں آ محتے ياسمين لاله و نرص و نسزن عرش پر شور تمریک پیدا ہوا فرش والول ، كو تملى مرحيا كي لكن الله الله وه بیخ کی مجبن اس خدا بعاتی صورت یه لاکھوں سلام

(زیرنظرنعت فامنل بریلوی کے ایک نعتیہ شعر کی تضمین ہے پروفیسر محمد اکرم رضا) .....یک https://ataunnabi.blogspot.com/\_ تاجداد ملک کن ( المدینه دارالاشاعت لاهور ( المدینه دارالاشاعت لاهور

# خراج عقيدت

امام احمد رضا خال محدث بربلوى رحمة الله عليه في أيك زمانے كومتاثر كيا اور الجمي نجانے کتنے بی ادوار اور زمانے آپ کی ہمدمغت موصوف شخصیت کومختلف حوالوں سے خراج محسین پیش كرتے رہیں گے۔ وقت لمحد اینے وامن میں سمیٹ كرگزر جاتا ہے۔ حالات كی شاہراہ برسنر كرنے والا زمانہ ايك ايك بل كواسينے وجودكى زينت بناتا ہوا آمے برد جاتا ہے۔ سالون كى مسافت صدیوں کے بحر بے کرال میں تم ہوجاتی ہے مکر کسی صاحب کمال کا تعش دوام وفت اور زمانے کی حدود وقود سے ماوری ہوکراسینے وجود کا احساس ولاتا رہتا ہے۔اس بیان کے ساتھے اٹھ کہ خورشید کا سامان سفر تازہ کریں گفس سوختۂ شام و سحر تازہ کریں درجنوں علوم پر گرفت رکھنے والے احد رضا خال نے اپی نعتیہ شاعری سے حدی خواتی کا کام لیا اور اس سے تفس سوخنہ کوخورشید کا شامان سفرتازہ کرنے کا پیغام دیا۔ آپ کی نعت کوئی جہاں محبت رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے فکری وعملی آداب سکھاتی ہے وہاں مبلی اسلام کا سامان بم پہنچاتے ہوئے کاروان اسلام سے چھڑے ہوؤں کومنزل بکنار کرنے کا اہتمام بھی کرتی ہے۔ آپ کی علمی وفکری شخصیت جس کوآپ کی فقیهاند بصیرت نے اپنے جلو میں لے رکھا تھا قدم بہ قدم بوری دنیائے اسلام سے خراج عقیدت حاصل کر رہی ہے۔ محکوک و اوہام کے اند جرے حیث رہے ہیں۔الزامات اورنظریاتی تہتوں کے کہرے سائے سمٹ رہے ہیں تو بیدد مکھ کرخوشکوار حرت ہوتی ہے کہ آپ کوخراج عقیدت پیش کرنے والے اپنے بی نہیں پرائے بھی ہیں۔ زرِ نظر كتاب مين جارا موضوع بطور خاص چونكه آپ كى نعت كوئى ہے اس كيے ہم نے خراج عقيدت كحوال سے ايسے بى اقتباسات كا سهاراليا ہے۔

اندمیرا چنتا ہے اجالا ہوتا جاتا ہے عبد احمد رضا کا بول بالا ہوتا جاتا ہے پروفیسر ڈاکٹر جامد علی خال شعبہ عربی مسلم یو نیورسی علی کڑھ

"علامه رضائے مخصوص حالات و کیفیات سے متاثر ہوکرائے جذبات کی نقم میں ترجمانی

تاجداد كمكسخن ( 229 ) المدينة دارالاشاعت لاهور

کی البتہ بھتنا بھی لکھا خوب لکھا اور اغیار تک سے داد حسین پائی۔ بڑالت و انجام سلاست وسادگی اور بے سائٹگی و روائی آپ کے عربی کلام کی خصوصیات ہیں۔ عربی تراکیب کی بندش اور مناسب و بھی الفاظ کے استعال پرآپ کو کھل قدرت حاصل تھی۔ تشیبہات و استعارات وغیرہ لفظی و معنوی منائع اور ضرب الامثال کا بے تکلف اور مناسب انداز ہیں استعال ہے۔ آپ کا کلام تصنع اور شعری عیوب سے پاک ہے۔ آپ نظم ہیں مشکل پندی کے قائل نہیں سے اور زیادہ تر برجتہ ہی موزوں و عیوب سے پاک ہے۔ آپ نظم ہیں مشکل پندی کے قائل نہیں سے اور زیادہ تر برجتہ ہی موزوں و مقلی کلمتے۔ آپ پرعربیت کا غلبہ اس قدر زیادہ تھا کہ آپ کا اردو کلام نصرف ہزاروں عربی الفاظ و تراکیب پر حادی ہے بلکہ اردو کلام کے مطالعہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے آپ کی اردو شاعری اردو کے مطالعہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے آپ کی اردو شاعری اردو کلام سے بھی مطلی کا اعلیٰ شہکار ہے۔ ای لیے میں بلاخوف تر دید کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی اردو کلام سے بھی در حقیقت ہرایک صحیح معنی میں لطف اندوز ہوسکتا ہے۔ "

## واكثر وحيداشرف بردوه يونيورشي

"ایک ایافض جم نے معقولات و معقولات کی اکثر اصاف میں اپنی بلندی قکر جودت دبن اور ندرت وجدت کا جووت دیا ہو اور جس کی تصانیف سینکر وں کی تعداد میں پنجی ہوں۔ اس خیا ہر ہوتا ہے کہ وہ شاعری کے نازک فن سے بھی پوری طرح عہدہ برآ ہوسکتا ہے عجا بابت میں سے ہے ایکی صرف ایک شخصیت اور نظر آتی ہے جس نے علوم معقولات میں زندگی گزار نے کے باوجود شاعری کا ایک با کمال نمونہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر چہ ضخامت کے اعتبار سے بہت ہی کم ہے اور وہ ہے عرفیام جس کی رباعیاں فن اور فکر کا کمل نمونہ ہیں۔ لیکن امام احمد رضا کی حالت اور ان کے مقابل عرفیام کوئیں لایا جا سکتا اور اس اصول کے بیش نظر کہ کوئی بھی صاحب فکر ونظر محقق اپنے تمام علمی سرمائے اور وہنی صلاحیتوں کو کتاب کی قید بیش نظر کہ کوئی بھی صاحب فکر ونظر محقق اپنے تمام علمی سرمائے اور وہنی صلاحیتوں کو کتاب کی قید بیش نظر کہ کوئی بھی صاحب فکر ونظر محقق اپنے تمام علمی سرمائے اور وہنی صلاحیتوں کو کتاب کی قید جی شرید نظر ان کی شخصیت پر رائے دیتے وقت عقل حیرت زدہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ امام احمد رضا کی اردو فاری شاعری حمد مناجات نعت اور منقبت پر مشتمل ہے۔ اس میں بیئت کے اعتبار سے غزل اور رباعی شاخی ہیں دان کے اشعار کے مطاا

تاجداد ملك تخن (المدينة دارالاشاعت لاهور)

سے پیتہ چاتا ہے کہ وہ ہر صنف بخن پر پوری قدرت رکھتے تھے اور شاعرانہ ذوق اور فکر وفن سے پیتہ چاتا ہے کہ وہ ہر صنف بخن پر پوری قدرت رکھتے تھے اور شاعرانہ ذوق اور فکر وفن سے پوری طرح بہرہ ور تھے۔لیکن انہوں نے اپنی اس صلاحیت کوصرف اپنے پیندیدہ موضوعات تک محدود رکھا۔اس میں ان کا نظریہ بیر تھا کہ بیرتوشہ ان کے لیے زاد آخرت اور سرمایہ نجات ہے۔

د اکٹر طلحہ برق ..... صدر شعبہ اُردو وجین آراہ کالے بہار (انڈیا)

"صدائق بخش " بردوصم حضرت رضا کی نعتوں کا مجموعہ ادر ایک الی متاع بے بہا ہے
جس پر اردو کی نعتیہ شاعری بمیشہ ناز کرے گی۔ حضرت رضا کی نعین سادہ "ہل عام فہم" سوز و گداز
قلب اور عاشقانہ جذبات سے مملو ہیں۔ مخصوص فئی نقطہ نظر سے بھی مشکل اور سخت زمینوں ہیں آپ
کی نعین بندش و تراکیب اور قدرت بیان کا ساراحسن رکھتی ہیں۔ اردو کلا سکی شاعری کے وہ
سارے اوصاف جن پر اہل زبان کو ناز ہے مضرت رضا کے کلام میں بحرے پر نے ہیں۔ شوخی طبع
کے باوجود آپ نے بری احتیاط سے عروس بنی کو ان تمام زبورات سے آراستہ کیا ہے جو نعت گوئی
کے نقدس واحترام کے ساتھ اس کے حسن کو چار چاند لگاتے ہیں۔ شاعر کو اپنی لیافت فن کا پورا پورا

# يروفيسر فاروق احمد معديقي ..... چکيا کالج بهار (اعريا)

تمام نعت کویوں میں از متقد مین تا متاخرین حضور اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خال صاحب کا مقام اور ان کا کلام کی جہت سے سب سے ممتاز اور منفر دنظر آتا ہے۔ کہایی خصوصیت تو یہ ہے کہ اردو کا کوئی بھی نعت کو آپ سے زیادہ وسیج المعلومات اسرار شریعت کا راز وان کتاب وسنت کے دخار کا سچا شناور اور صاحب فضل و کمال نہیں ہوا۔ دوسری اخمیازی صفت یہ ہے کہ نعت کوئی میں آپ جس احتیاط وادب شنای کی منزل سے گزرے ہیں اُس کا جواب نہیں اور یہاس لیے کہ آپ نیت تران سے نعت کوئی سیمی اور حضرت حمان جیسے آشنائے منزل کو خضر راہ بنایا۔"

# مولانا كوثر نيازي مرحوم سابق وزير زجي امورياكتان

اردو عربی فاری تنیول زبانول کا نعتیہ کلام میں نے دیکھا ہے اور بالاستیعاب دیکھا ہے بلاخوف تردید کہتا ہول کہتمام زبانوں اور تمام زمانوں کا پورا نعتیہ کلام ایک طرف اور شاہ احمد رضا کا سلام

تاجداد ملك سخن ( المدينه دارالاشاعت لاهور

مصطفیٰ جان رحمت یہ لاکھوں سلام

ایک طرف ..... وونوں کو ایک ترازو میں رکھا جائے تو احمد رضا کے سلام کا پلاا پھر بھی بھاری رہے گا میں اگر یہ کھوں کہ بیسلام اردو زبان کا تصیدہ بردہ ہے تو اس میں ذرہ بحر بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ جو زبان و بیان جو سوز و گداز جو معارف و حقائق قرآن و حدیث اور سیرت کے جو اسرار و رموزاندازا سلوب میں جو قدرت و ندرت اس سلام میں ہے وہ کسی زبان کی شاحری کے کسی شہ پارے میں نہیں۔ جھے افسوس ہے کہ اہل تلم نے اس جانب توجہ نہیں دی ورنداس کے ایک ایک شعر کی تھری میں گئی کی کی بیس کھی جاسکتی ہیں۔"

پروفیسرمرزانظام الدین بیک سابق محران قومی عائب کھر کراچی

''احمد رضا ان کی شاعری تمام تر داخلی داردات کا بتیجہ ہے جس کا محور سرور کا نئات رسول ہو اکرم کا گیائے کی ذات گرامی ہے۔ وہی ان کامحبوب مدعا' مرکز نگاہ اورسکون قلب وجگر ہیں۔ قضا و قدر نے اس گلشن تخلیق میں امام احمد رضا کو اسی حسن لالہ رخ کی غزل سرائی کے لیے بھیجا تھا جس کا احساس خودان کو بھی ہے فرماتے ہیں۔

ز حننت تا بهار تازه گل کرد رضایت را غزل خوال آفریدند

ان کی شاعرانہ گلر کا وامن بلحاظ موضوع صرف نعت اور منقبت تک محدود ہے۔ موضوع کی کیسانیت کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری کا سرچشمہ واردات قلبیہ بین افکار ڈین نہیں ۔ شاعری ان کی گلری جولانیوں کا مظہر نہیں ، شاعری کا سرچشمہ واردات قلبیہ بین افکار ڈین نہیں ۔ شاعری ان کی گلری جولانیوں کا مظہر نہیں ، چارہ درد نہاں تھی۔ ان کی ڈین دراکی کا ظہور تو ان کی مختلف النوع علوم کی تعمانیف میں موجود ہے لیکن ان کے نہاں خانہ دل کی ہنگامہ آرائیاں ان کی نعتوں ہی میں دیکھناممکن ہے۔''

يروفيسر ذاكترسيدر فيع الدين اشفاق

مولانا کی نعتیہ شاعری ہیں حسن و بیان استعارات اور علمی اوصاف اس کثرت ہے موجود بیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ بیدا کرسکتا ہے۔ بین کہ حیرت ہوتی ہے کہ خشک علوم وفنون کے سمندر کاغواص اس قدر شکفتگی کیے پیدا کرسکتا ہے۔ ڈاکٹر صابر منبعلی (بھارت)

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_\_\_ المدينه دارالاشاعت لاهور ( المدينه دارالاشاعت لاهور )

چودھویں صدی ہجری میں برصغیر کے چند نامور نعت کوشعرا از پردیش میں ہی ہوئے۔ ان میں امام احمد رضا فاضل بر بلوئ استاذ من مولانا احسن رضا خال صاحب حسن بر بلوئ مولانا محسن کا کوروی مولانا ضیاء القاری حافظ پیلی بھیتی کے نام خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں۔ ان نعت کو شعراء میں امام احمد رضا فاضل بر بلوی کا مقام سب سے ارفع واعلی ہے۔ راجہ رشید محمود سند مدیر نعت ۔ لا جور

احدرضا بریلوی نے سنگاخ زمینوں میں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مجول کھلائے بیں۔ مفاہیم و معانی کے وہ باب وا کیے بیں اور سادگی و پرکاری کی وہ میناکاری کی ہے کہ ذوق اش اش کر اٹھتا ہے اور وجدان جموم جموم جاتا ہے۔ ان کے ہاں فکر کی مجرائی ہے جذبوں کی سچائی ہے کان کی فراوانی ہے۔ انہوں نے قلب کی واروات کوصوت و آہنگ کے قالب میں و مال دیا ہے۔ واکٹر ریاض مجید (فیصل آیاو)

کمی ایک نعت کوشاعر نے اردونعت پر وہ اثرات نہیں ڈالے جومولانا احمد رضا خال کی نعت کوئی نے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اعلیٰ معیاری تعیش تخلیق کیس بلکہ ان کے زیر اثر نعت کے ایک منفرد دبستان کی تفکیل ہوئی۔ انکی نعت کوئی کی مقبولیت اور شہرت نے دوسرے شاعروں کو نعت کوئی کی مقبولیت اور شہرت نے دوسرے شاعروں کو نعت کوئی کی ترغیب دی عاشقان رسول مالی تا ہے ہے ہی ان کا کلام ایک موثر تحریک نعت کا درجہ رکھتا ہے۔

## ذاكثرا فآب احمد نفوى مرحوم

مولانا احمد رضا خال بریلوی کے علی وی اصلای سیای اور معاشرتی کارہائے نمایال کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ایک مضمون میں ممکن نہیں اور پھر بیفرد واحد کے بس کی بات بھی نہیں کہ وہ مولانا کے آثار قلم کا کمل طور پر احاطہ کر سکے بیاتو اداروں کا کام ہے۔ مولانا احمد رضا عالم دین کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہوئے۔ اس لیے ان کی شاعرانہ گلیفات کی طرف بہت کم توجہ دی گئے۔ حیثیت سے زیادہ مشہور ہوئے۔ اس لیے ان کی شاعرانہ گلیفات کی طرف بہت کم توجہ دی گئی۔ حالانکہ ان کا کلام ای پائے کا ہے کہ آئیس طبقہ اولی کیعت کو شعرا میں جگہ دی جانی چاہے۔ آئیس زیان اورفن پر پوری قدرت حاصل ہے۔ ان کے ہاں تکلف وقسنع بالکل نہیں بلکہ بے ساختی ہے۔ وی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسل ہے۔ ان کے ہاں تکلف وقسنع بالکل نہیں بلکہ بے ساختی ہے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/
عبدار ملك تخن (233)—(المدينة دارالاشاعت لاهور

احساس کے ساتھ خلوص جذبات کا آئینہ دار ہے۔ متاز نقاد..... نیاز فتح بوری

شعر وادب میرا خاص موضوع اورفن ہے۔ میں نے مولانا بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ کلام
بالاستیعاب پڑھا ہے۔ ان کے کلام سے پہلا تاثر جو پڑھنے والوں پر قائم ہوتا ہے وہ مولانا کی بے
پناہ وابنتگی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے کلام سے ان کے بے کرال علم کے اظہار کے
ساتھ افکار کی بلندی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

میں مولانا احمد رضا خان بر بلوی کو دیکھ چکا ہوں۔ وہ غیر معمولی علم وفعنل کے مالک تھے۔
ان کا مطالعہ وسیح بھی تھا اور گرا بھی تھا۔ ان کا نورعلم ان کے چہرے بشرے سے بھی ہو بدا تھا۔
فروتی و خاک ساری کے باوجود ان کے روئے زبیا سے چرت انگیز حد تک رعب ظاہر ہوتا تھا۔
میاح ترادہ خورشید احمد گیلائی

ایک آدمی اگر کوہ ہمالیہ کی چٹی پر کھڑا ہو اور وہ نیچ کی طرف دیکھے تو اسے ہر چیز بہت چوٹی نظر آئے گی خواہ وہ چیزیں اپنے طور پر بہت بڑی ہوں۔ اس لیے کہ وہ خود بہت بلندی پر کھڑا ہوتا ہے لیکن وہی خض اپنے اوپر آسان کی طرف دیکھے تو وہ خود کو آسان کی وسعت کے مقابلے بھی بہت سکڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس کی بلندی کے سامنے اپنے آپ کو بہت پست اور اس کے جم کے تناظر بھی اپنی ذات کو رائی کے وانے برابر سمجے گا ..... پچھے ای طرح کی صورت حال کا سامنا اس محض کو کرنا پڑتا ہے جو عالم اسلام کی عبقری شخصیت اور برصغیر کی انتہائی عظیم المرتبت ہتی اعلی حضرت فاضل بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے بھی پچھے کہنا اور ان پر پچھ لکھنا چاہتا ہو۔ اس دور کا کوئی بڑے سے بڑا عالم فاضل مفتی محدث مفر محتف اور شام علوم و چاہتا ہو۔ اس دور کا کوئی بڑے سے بڑا عالم فاضل مفتی محدث مفر ایوان بر ایک اس کے سامنے بونا اور ٹھگن کیوں نہ نظر آ رہا ہو۔ کمر جب وہ اعلی حضرت فاضل بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ جسے علم وفضل اور شخصیت نظر آ رہا ہو۔ کمر جب وہ اعلی حضرت فاضل بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ جسے علم وفضل اور شخصیت نظر آ رہا ہو۔ کمر جب وہ اعلی حضرت فاضل بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ جسے علم وفضل اور شخصیت نظر آ نے گئا اس کے سان پر بات کرتے ہوئے بڑے سے بڑے خطیب کی زبان لؤکمڑا نے گئی اور بڑے سے ان پر بات کرتے ہوئے بڑے سے بڑے خطیب کی زبان لؤکمڑا نے گئی اور بڑے سے ان پر بات کرتے ہوئے بڑے سے بڑے خطیب کی زبان لؤکمڑا نے گئی اور بڑے سے ان پر بات کرتے ہوئے بڑے سے بڑے خطیب کی زبان لؤکمڑا نے گئی اور بڑے سے ان پر بات کرتے ہوئے بڑے سے بڑے خطیب کی زبان لؤکمڑا نے گئی اور بڑے سے ان پر بات کرتے ہوئے بڑے سے بڑے خطیب کی زبان لؤکمڑا نے گئی اور بڑے سے ان پر بات کرتے ہوئے بڑے سے بڑے خطیب کی زبان لؤکمڑا نے گئی اور بڑے سے بڑے خطیب کی زبان لؤکمڑا نے گئی اور بڑے سے بڑے خطیب کی زبان لؤکمڑا نے گئی اور بڑے سے بڑے خطیب کی زبان لؤکمڑا نے گئی اور بڑے سے بڑے خطیب کی دیا در بڑے سے بڑے خطیب کی دیا در بڑے سے ان پر بات کرتے ہوئے بڑے سے بڑے خطیب کی دیا در بڑے سے بڑے خطیب کو بھی کی دیا در بڑے سے بڑے خطیب کی دیا دیا ہوئی کے اس کے بھی خطیب کی دیا دیا ہوئی کی دور ہونے بڑے سے بڑے خطیب کی دیا دیا ہوئی کے بھی دیا دیا ہوئی کی دیا ہوئی

https://ataunnabi.blogspot.com/
امراد ملكون (المدينة دارالاشاعت لاهور)

بڑے ادیب کی نوک قلم سے الفاظ ٹوٹ کر گرنے گئے ہیں۔ نہ زبان کی ہاگ ہاتھ میں رہتی ہے نہ قلم کی رکاب پاؤل میں۔ یک رخا ہملا کہاں تک ہمہ جہت شخصیت کو اپنے قلر وخیال کے وائر ہے میں قابور کھ سکتا ہے ۔۔۔۔۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک ہشت پہلو ہیر ہے جیسی ہے۔ جس طرح اسے سورج کی روشن کے رخ پر رکھا جائے تو ہر کونے سے ایک نیا رنگ نظر پڑتا ہے۔۔۔۔۔۔اعلی حضرت کو آفاب علم کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کی شخصیت کئی رنگ اپنے اشر ول و نگاہ کی جاذبیت کا سامان لیے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں سن کریا پڑھ کر زبان پر ب افتیار آجاتا ہے۔

کوئی تصویر نہ انجری تری تصویر کے بعد نہن خالی ہی رہا' کاسے سائل کی طرح سیدمحدمرغوب احداختر الحامدی

آپ سرتا پاعشق کی شراب میں ڈوب ہوئے ہیں۔ لیکن قدم ڈگرگاتے نہیں۔ ہے ہوئے ہیں گریکتے نہیں۔ ہے ہوئے ہیں گریکتے نہیں۔ جوش ہے گر ہوش کے ساتھ دل و روح مکیف ہے گر عقل ہوشیار ہے۔ جوقدم اٹھا منزل جانال کی طرف جب قدم پڑا شاہراہ شریعت پر۔ ویوانے کی طرح روال دوال ہیں گر آپ کا تھا منزل جانال کی طرف جب قدم پڑا شاہراہ شریعت پر۔ ویوانے کی طرح روال دوال ہیں گر آپ کا تھا مباک رہا ہے۔ آپ کے کلام میں آپ کا بھی جنون بیدار کارفر ما ہے جو تغزل کی جان ہے۔

#### شاعرمشرق علامه محمدا قبال

ہندوستان کے دور آخر میں مولانا احد رضا خال جیبا طہاع اور ذبین فقیہ پیدائیں ہوا۔ ان کی ذہانت فظانت جودت طبع کال فقامت اور علوم دینیہ میں تبحر علمی کے شاہد عادل بیں۔ مولانا ایک دفعہ جورائے قائم کر لیتے اس پر مضبوطی سے قائم رہتے 'یقینا وہ اپنی رائے کا اظہار بہت غور و فکر دورت کی مفرورت میں بعد کرتے ہیں۔ اس لیے آئیس اپنے شرعی فیصلوں میں بعی کسی تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں یرتی۔

### واكثر سلام سنديلوي

احمد رضا خال کی شخصیت ان کی شاعری اور شاعری ان کی شخصیت ہے۔ شخصیت اور شاعری میں اس قدر ممری ہم آ بھی اردو کے چند ہی شعرا کے ہاں ملے گی۔ ممر جہاں تک امام احمد رضا کی

تاجداد لمكسخن ( المدينه دادالاشاعت لاهور ) شاعری کا تعلق ہے وہ رسی یا روائی نہیں ہے۔ آپ کو فدہب سے زیردست علاقہ تھا۔ آپ کو

بررگان دین سے عقیدت تھی۔ آپ حب رسول میں غرق منے اس لیے آپ کی شاعری آپ کی فخصیت میں صدافت موجود ہے۔ آپ کی مخصیت اور شاعری میں فاصلہ نہیں ہے بلکہ آپ کی مخصیت آپ کی شاعری ہے اور آپ کی شاعری آپ کی شخصیت ۔ شخصیت اور شاعری میں اس قدرہم ایکی اُردو کے بہت کم شعراکے یہاں ملے گی۔ واكثر شان الحق حقى

میرے نزویک مولانا کا نعتیہ کلام ادبی تفید سے مبرا ہے۔ اس پر کسی اوبی تفید کی ضرورت نہیں ہے۔ان کی معبولیت اور دل پذیری بی اس کا سب سے بردا ادبی کمال اور مولانا کے مرتبہ پر

# مولانا محمد ادريس كاندهلوى بروايت مولانا كوثر نيازي

مولوی صاحب! مولانا احمد رضا کی بخشش تو انہی فتوؤں کی سبب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احمد رضا خال! تم کو ہمارے رسول سے اتن محبت تمی کہ اتنے برے برے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا۔ تم نے سمجھا کہ انہوں نے تو بین رسول کی ہے، تو ان پر کفر کا فتو کی لگا دیا جاؤ ای ایک مل پرہم نے تہاری بخشش کر دی۔

مولاتا اشرف على تفانوي

میرے دل میں احمد رضا کا بے حداحر ام ہے وہ ہمیں کافر کہتے ہیں لیکن عشق رسول کی بناء ي كيتے بي كسى اورغرض سے تو نبيس كہتے۔

# ميال محمستنيع (م ش) متاز اديب كالم نكار

مرصغیر کے مسلمانوں میں اسلامی شعور ابھارنے اور مسلمانوں کی نی نسل کو اسلامی اقدار کے ام کاہ کرنے میں حفیظ کی شاعری نے ایسا کردار اوا کیا ہے جو کہ اس صدی کے دوسرے اور تیسرے عشرہ میں امام اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی نے اپنے نعتیہ کلام اور تحریک رابطه مسلم عوام کے ذریعے مسلمانوں کے سینوں میں عشق محر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہم روٹن کرنے میں اوا کیا تھا جس طرح برصغیر کے دور دراز ویہات میں اعلیٰ حضرت کے سلام

تاجدار ملک بخن ( المدینه دادالاشاعت لاهور ) المدینه دادالاشاعت لاهور ) المدینه دادالاشاعت لاهور المدینه دادالاشاعت لاهور المی اسی نقری در مصطفل جان رحمت به لاکھوں سلام " گذشته نصف مدی سے گو نیخ رہے ہیں اسی طرح حفیظ کے شاہنامہ اسلام کے اشعار میجدوں اور کمتبوں سے ان کی خاص طرز میں گذشته رائع مدی سے زائد ہم سے لوگوں کے دلوں کی دھر کنوں کی صدا بن کر بلند ہوتے رہے ہیں۔

خال محمطى خال موتى سابق وزرتعليم بإكستان

" واعلى حضرت مثمع اسلام من مجبت كالتيل والنه مين ساري زندگي معروف رهيه سيرب و عجم میں کئی تحریکیں اٹھیں جن کے قکری ڈانڈے کہیں دور....اسلام سے جدا پکڈنڈیوں سے طنتے تنے مردانواز ونظر فریب نعروں سے ان افکار کومسلمانوں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا....حضرت بریلوی الی کمی تحریک سے متاثر نہیں ہوئے ..... انہوں نے حقیقی اسلام کے درخشاں چیرے سے سب غلط افکار کے پردے نوج مینیے .....اسلام اس آب و تاب سے سامنے آیاد جس چک دمک سے وہ دور نبوت عبد خلافت اور دور مجتدین سے ضیا یاشیال کرتا آ رہا تھا۔ محبت میں انہیں استغراق کی حاصل تفا اور درمصطفی علیه الصلوة والسلام کوچیور کرکسی دنیا والے کے دروازے پر مجمی انہوں نے نگاہ غلط انداز نہیں ڈالی۔ انہیں تجروسہ تھا تو اپنے آتا ومولی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم مستريول ير ..... انبيس اعتاد تفاتو اسيخ بادى شامد عليه الصلوة والسلام كى بنده يروريول ير .... ان کی نگاہیں اٹھتی تھیں تو تجلیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضور یزیوں کے سمیٹنے پر .... ان کا دل وحرُكمًا ثمّا تو صرف رحمة اللعالمين كي رحمت نوازيول پر ..... وه علوم مصطفیٰ سے كلفن سے بلبل تھے لبذا أنبين برطرف علم مصطفي عليه الصلوة والسلام كي حبكو ي نظراً يتي يتص اور نور مصطفي صلى الله عليه وسلم كى نور بيزيان نظر أتى تحين .....عشق مصطفىٰ عليه الصلوة والسلام كاجومعياروه قائم فرما محيح وه متاخرین کے لیے منارٹور ہے اور وہ سوز جو اسپنے کلام میں بھر کھنے خدا جانے کب تک دلول کو محرماتا اور وجدان كوتزياتا رہے گا۔

يروفيسر محدر فيع الندصد لفي ..... ناظم تعليم حيدر آباد (سنده)

اب اہل دل اور اہل نظر ذرا اس ماحول کو ذہن میں رکھیں جب کہ 1921ء میں مولانا احمد رضا خاں نے مسلمانوں کو اس بات برعمل کرنے کی تلقین کی تھی کہ وہ غیر ضروری اخراجات سے برہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ ایس اعداز کریں اور آج کے ماحول پر نظر ڈالیس جب کہ حکومتیں

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_\_\_\_المكريخ المدينة دارالاشاعت لاحور المدينة دارالاشاعت لاحور

اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ عوام زیادہ سے زیادہ بچت کریں ۔۔۔۔ کیا آپ اب بھی قائل نہ ہوں کے مولانا کی دور اعراقی کے ؟۔۔۔۔ کیا اب بھی آپ کو یقین نہ آئے گا کہ مولانا کی دور رس کا ہوں کے مولانا کی دور رس کا جرائی تھیں؟ ۔۔۔۔ کینز (J.M. Keynes) کو اس کی خدمات کے صلے میں اعلیٰ ترین خطاب مل سکتا ہے۔ اس بنا پر کہ اس نے وہ چیز دریافت کر لی تھی جے چوہیں 24 سال قبل مولانا احمد رضا خال بریلوی شائع کروا چکے تھے لیکن افسوس مسلمانوں نے اس طرف نہ دی درار تنہ نہ دی

يروفيسر ڈاکٹر غلام يکي اعجم ....مسلم يو نيورسي على گڑھ

بیبوی صدی کے عالم اسلام میں امام احمد رضا کی شخصیت منفرد اور نمایاں ہے۔ کچھ ہی تابغہ روزگار شخصیتیں ان کی صف میں کھڑی ہوسکتی ہیں۔ اگر کسی کوکسی فن میں ان کے ساتھ مما مگت ہے تو کئی وجوہ سے وہ شخصیتیں ان کمالات سے عاری ہوتی ہیں جن میں انہیں (مولانا احمد رضا خال کو) تفوق حاصل ہوتا ہے۔

يروفيسر دُاكْتر جميل جالبي .....سابق وائس جانسلر كراچي يونيورشي

مولانا شاہ احمد رضا خال بریلوی چودہویں صدی ہجری کے بلند پاید فقیہہ متجر عالم اسائنسدان بہترین نعت کو صاحب شریعت صاحب طریقت بزرگ تنے۔ ان کے علمی مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تفریباً 54 علوم وفنون پر کھمل دسترس رکھتے تنے اور ان علوم میں سے برفن میں آپ نے کوئی نہ کوئی تعنیف یادگار چھوڑی ہے۔ ان کی تصانیف کی تعداد ایک ہزار سے زائد بیان کی جاتی ہے۔

واكثر سيد محد عبداللد سابق چيز من شعبد دائرة المعارف الاسلاميد بنجاب يونيورش

عالم اپنی قوم کا ذہن اور اس کی زبان ہوتا ہے اور وہ عالم جس کی فکر ونظر کا محور قرآن تھیم اور حدیث نبوی ہو۔ وہ ترجمان علم وحکمت نتیب حق وصدافت اور محسن انسانیت ہوتا ہے۔ اگر ہیں بید کہوں کہ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خال بریلوی بھی ایسے ہی عالم دین تھے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا بلکہ حقیقت کا اعتراف ہوگا ، وہ بلاشبہ جید عالم مجر تھیم عبری فقیہ صاحب نظر مفسر قرآن عظیم محدث اور سحر بیان خطیب تھے۔

https://ataungabi.blygspot.com/ تامدار ملک ای (238) - (المدینه دارالاشاعت لاهور

## مابرالقادری-ممتاز نقاد-ایدیشر مابهنامه فاران (کراچی)

مولانا احمد رضا خال بربلوی مرحوم دبنی علوم کے جامع سے یہاں تک که ریاضی میں بھی دست گاہ رکھتے تھے۔ دبنی علم فضل کے ساتھ شیوہ بیان شاعر بھی سے اور ان کو بیسعادت حاصل ہوئی کہ مجازی راہ بخن سے بہٹ کر صرف نعت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنے افکار کا موضوع بنایا۔ مولانا احمد رضا خال کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا بڑے خوش کو شاعر سے اور مرزا داغ سے نبیت تلمذر کھتے تھے۔ مولانا احمد رضا خال صاحب کی نعتیہ غزل کا بیمطلع

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جہاں استاد مرزا داغ کوحسن بریلوی نے سایا تو داغ نے بہت تعریف کی اور فرمایا ''مولوی ہوکرایے ایجھے شعر کہتا ہے۔''

## معروف نقاد ..... کالی داس گیتا رضا

نہیں معلوم کہ انہوں نے کی سے ہا قاعدہ اصلاح لی تھی کہ نیس تاہم ان کے کلام سے اُن کے کام سے اُن کے کام سے اُن کے کام سے اُن کے کامل صاحب فن اور مسلم الثبوت شاعر ہونے میں شبہ نہیں اور ان کی نعتیہ غزلیں تو مجتدانہ درجہ رکھتی ہیں۔ کہیں تشبیہ ہے۔ کہیں خیال گوئی۔ عاشقانہ رنگ کا جو تغزل کی جان ہے بیر تبہ کردیا ہے کہ اگر نعت کے خصوص رنگ کے اشعار الگ کر دیئے جا کیں تو بقیہ اشعار ایک بہترین غزل کی شان کے حامل ہوں گے۔

يروفيسر واكثر غلام مصطفي خال ..... صدر شعبه اردوسنده يونيورش حيدرآباد

اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خال صاحب علیہ الرحمۃ اپنے دور کے بے مثل علاء میں شار ہوتے ہیں۔ ان کے فضل و کمالات و فطانت طباعی اور دراکی کے سامنے بڑے برے علاء فضلاء کی نورسٹیوں کے اساتذہ محققین اور مستشرقین نظروں میں نہیں جیتے۔ مخضر یہ کہ وہ کون ساعلم ہے جو انہیں نہیں آتا تھا؟ وہ کون سافن ہے جس سے وہ واقف نہیں ہے ؟

شعروادب میں بھی ان کا لوہا مانا پڑتا ہاور میراتو ہمیشہ سے بدخیال رہا ہے کہ اگر صرف محاورات مصطلحات منرب الامثال میں بھی اور بیان و بدیع کے متعلق تمام الفاظ ان کی جملہ تصانیف کے بیکی کر لیے جا کیں تو ایک شخیم لغت تیار ہوسکتی ہے۔

تا جدار ملك يخن ( المدينه دارالاشاعت لاهور

## يروفيسر واكثر مسعود احمد مابرتعليم مصنف بمحقق

امام احررضا کی ہمہ جہت شخصیت دنیا کے تمام علی حلقوں میں جانی پچانی جاتی ہے۔ آپ
کے حالات وافکار پراس وقت مختلف عالمی جامعات میں شخین وریسرچ ہورہی ہے۔ عالم اسلام
میں کوئی الی شخصیت نہیں آتی جس کے فکر و خیال کے مختلف کوشوں پر دنیا کی متعدد یو نیورٹی میں
بیک وقت اتنا کام ہوا ہو۔ اس اتفاہ سمندر کی وسعتوں کا عالم نہ پوچھے۔ ابھی تو دنیا کے سامنے
اس سمندر کے چند قطرے ہی آئے ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر اہل علم حیران ہوئے جاتے ہیں کہ جب
ان قطروں کا یہ عالم ہے تو اس محیط بے کراں کا عالم کیا ہوگا۔

# و اکثر عبدالنعیم عزیزی (بریلی بهارت)

رضا کی شاعری ندہی شاعری لیعنی تقدیمی شاعری ہے۔ ان کاعشق قرآنی پیغام ہے ان کی مستی کور و تسنیم و زم زم بلکہ ساتی کور کی مصحبت کی مستی ہے اور ایسے خمار کے عالم بیں رضا کے ہونؤں سے جو آواز تعلی ہے دہ روح کی آواز ہوتی ہے۔ جس کی نغمسی اور سحر آفرینی انسانی وجود کے ذرے ذرے کو سرمدی سرشاریوں اور سرمستیوں کے ایک جہان نوکی سیر کراتی ہے شخ الادب جہاں صوتیاتی نظام کی حکمرانی نہیں جذبہ عشق بلکہ عشق مجسم کی سلطانی ہے۔

# وْ اكْثر بير محمد حسن (سابق فيخ الادب اسلامي يونيورشي بهاولپور)

جی کے موقع پرمیرے ساتھیوں کے پاس ان (فاضل بریلوی) کے نعتیہ کلام کا ایک مجموعہ تھا جے انہی دنوں و کیمنے کا اتفاق ہوا ..... زور کلام' روائی اور بندش کی پھٹکی و کیے کر جیران رہ میا۔ پھر ایک بی نعت میں ایک مصرع (مصرع کا نصف کلڑا) عربی میں دوسرا فاری میں تیسرا اُردو میں چوتھا پورٹی زبان میں۔ بیسب باتیں صاحب نظم کے ''عبقری'' ہونے کی دلیل تھیں۔ مشاعر لکھنوی

ان کی نعتیہ شاعری کے مجموع "حدائق بخش" مصداول و دوئم (دوم) کا مطالعہ کیا جائے تو اس نتیج پر پہنچے بغیر نہیں رہا جاسکا کہ ان کی تعتیں جذبے کو الفاظ کا پیر ہن عطا کرنے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار میں احترام کی حدود قائم رکھنے کے لحاظ سے ہمارے ادب میں ایک مستقل سرمائے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نعت کوئی کی دوجیشیتیں ہمارے سامنے ہیں:

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_\_\_\_\_ المدينة دارالاشاعت لاهور عليه المدينة دارالاشاعت لاهور المدينة دارالاشاعت لاهور

- وہ نعت جوروایت سے چل کرعقیدے پرختم ہوتی ہے۔ 2- وہ نعت جوعشق سے چل کرد ایمان 'پرختم ہوتی ہے۔

رضا بربلوی کی نعت دومری حیثیت سے تعلق رکھتی ہے اس کی نعت کوئی اپنے معیار کے اعتبار سے ایک انفرادی واقعیازی شان کی مالک نظر آتی ہے۔ وہ نعت کہتے وقت قرآن کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ قرآن میرت مصطفیٰ کا آئینہ ہے اور اس آئینے کو رو برو رکھنے کے بعد فکر کی رفار میں کھنے شرآن میرت مصطفیٰ کا آئینہ ہے اور اس آئینے کو رو برو رکھنے کے بعد فکر کی رفار میں کمی لغزش کا امکان بی نہیں رہتا۔

ملک غلام علی (سابق نائب امیر جماعت اسلامی)

احدرضا خال صاحب کے بارے میں ہم لوگ اب تک سخت غلط ہی میں رہے۔ان کی ہمس تصانیف اور فقاوی کے مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جوعلمی مجرائی میں نے ان کے ہاں بائی ہے وہ بہت کم علماء میں پائی جاتی ہے اور عشق خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی سطر سطر سے پھوٹا پڑتا ہے۔

واكثر سرضياء الدين مرحوم ..... سابق وائس جانسلمسلم يو نيورشي على كره

بہت ظیق بہت منکسر المزاح اور ریاضی بہت انچی جانے تنے باوجود یکہ کسی سے پڑھانہیں اللہ کہت کے سے پڑھانہیں اللہ کو علم لدنی تھا۔ میرے سوال کا جو بہت مشکل اور لاحل تھا ایبا فی البدیہ جواب دیا کویا اس مسئلے پرعرصہ سے ریسری کیا ہے۔ اب مندوستان میں کوئی جانے والانہیں۔

اتنا زبردست محقق عالم اس وقت ان كسواشايدى كوئى مور الله في ايماعلم ديا ہے كه عقل جران ہے د بنى فرجى اسلامى علوم كساتھ رياضى اقليدس جرو مقابله توقيت وغيره بن اتنى زبردست قابليت كه ميرى عقل رياضى ك جس مسئلے كو مفتوں غور وقلر كے بعد بمى حل نه كرسكى حضرت في منت بن حل كركا ديا۔

يروفيسر ذاكثر مختار الدين آرز وصدر شعبه عربي مسلم يونيورش على كره

آپ کی ذات ''الکٹ للہ و البیفن للہ' کی زندہ تصویر تھی اللہ اور رسول سے محبت رکھنے والے واپنا عزیز سیجھتے' اللہ اور رسول کے وشمن کو اپنا دشمن سیجھتے۔ اپنے مخالف سے مجمی کے خلتی سے پیش نہ آئے۔ بھی دشمن سے بھی سخت کلامی نہ فرمائی بلکہ حلم سے کام لیا لیکن دین کے دشمن سے بھی نری نہ برتی ۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ہر کوشہ اتباع سنت کے انوار سے منور ہے۔

تاجدار كمكسخن ك (المدينة دارالاشاعت لاهور

## يروفيسر ڈاکٹر محمد اسحاق قريشي (فيمل آباد)

مولانا کاعلم ایک بحر ذخار تھا کہ جس جانب بھی اہل پڑتا سیراب کر دیتا۔ ان کی دلیجیدیاں متنوع اور مطالعہ ہمہ گیرتھا۔ حافظہ بلاکا تھا کہ پڑھا ہوا لفظ بھٹکل ہی حافظہ سے اوجمل ہوتا تھا۔ اردو عربی فاری ہندی پر وسترس حاصل تھی۔ ذہن رسا تھا اس لئے مسائل کی تہہ تک اثر جانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ان کی زندگی ہی میں ان کے تبحر اور وسعت علمی کا اعتراف ہونے لگا تھا۔

# پروفیسر ڈاکٹر سرور اکبرآبادی (کراچی)

# يروفيسر ڈاکٹر الى بخش اختر اعوان (پیثاور)

اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا ہر پہلواس قدر وجیہہ و وقع ہے۔ ہر جہت میں اس قدر جامعیت و مانعیت ہے کہ الل فکر ونظر کے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ ان جہات میں سے وہ کون کی جہت ہے جوسب سے زیادہ دکش ہے؟ .....حقیقت یہ ہے کہ وہ ایباکل ہے جس کا ہر جزواس درجہ وسیح و بسیط ہے کہ د کیمنے والے کی نظر وفکر اس ایک ہی جزو کی وسعتوں اور پنہائیوں میں مم ہو کررہ جاتا ہے۔

# پروفیسر ڈاکٹر فرمان فتح پوری (سابقه صدر شعبه اردو کراچی یو نیورشی)

علائے دین میں نعت نگار کی حیثیت سے سب سے متاز نام مولانا احمد صافال بریلوی کا ہے۔مولانا احمد رضا خال 1856ء مطابق 1272ھ میں پیدا ہوئے اور 1921ء مطابق 1340ھ

https://ataunnabi.blogspot.com/--تاجدادِملک کن (المدینه دارالاشاعت لاهور)

میں وفات پائی۔ اس لحاظ سے وہ مولانا حالی مولانا شیل امیر بینائی اور اکبر آلہ آبادی وغیرہ کے جمعصروں میں ہے۔ انکی شاعری کا محور خاص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی و سیرت تھی۔ مولانا صاحب شریعت بھی ہے اور صاحب طریقت بھی۔ صرف نعت و سلام و منقبت کہتے ہے اور بڑی دردمندی ولسوزی کے ساتھ کہتے ہے۔ سادہ وہ بے تکلف زبان اور برجتہ و فکفتہ بیان ان برک دردمندی ولسوزی کے ساتھ کہتے ہے۔ سادہ وہ بے تکلف زبان اور برجتہ و فکفتہ بیان ان کے نعتیہ اشعار اور سلام سیرت کے جلوں میں عام طور پر پر سے اور سے جاتے ہیں۔

# يروفيسر ڈاکٹر افتخار اعظم (مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

احمد رضا خال بریلوی کے مسلک سے اختلاف ممکن ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غیر معمولی فرجین اور بھر عالم سے وہ عالم دین کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہوئے اس لیے ان کی شاعرانہ تخلیقات کی طرف بہت کم توجہ دی گئی۔ حالانکہ ان کا نعتیہ کلام اس پایہ کا ہے کہ انہیں طبقہ اولیٰ کے نعت کوشعرا میں جگہ دی جانی چاہیے۔ انہیں فن اور زبان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ ان کے یہاں تفنع اور تکلف نہیں بلکہ بے ساختگی ہے۔ کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوق والسلام سے انہیں ہے بہاں تعنیہ کلام شدت احساس کے ساتھ ساتھ خلوص جذبات کا آئینہ دار ہے۔

## علامه بدایت الندسندهی مهاجرندنی (محرره 1912ء)

کت دوی میں جو ہمہ وقت کم بیں نعت کوئی کے سمندر سے ایسے ایسے موتی انہوں نے اکا جن کی قیت دنیا اور آخرت میں نہیں لگائی جاسکتی۔ وہ اس کے اہل بیں کہ ان کے نام سے قبل اور بعد میں کوئی بھی فضیلت کا خطاب لگایا جائے۔ یعنی مولانا عبدالمصطفیٰ ہے احمد رضا خال صاحب حنی قاوری جن کے علم ظاہر و باطن کا اعلان اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو چکا۔ اللہ ان کو ہمیشہ قائم و دوائم رکھے اور ان کے وجود باجود سے تمام استفادہ کرنے والے اور فیض اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اجمعین۔

تا مِدارِ مَلَك سِخْن ( 243 ) \_\_\_\_\_ ( المدينه دارا الشاعت لاهور

#### مولانا سيد ابوالاعلى مودودي (لا مور)

مولانا احمد رضا خال کے علم ونصل کا میرے دل میں بڑا احترام ہے فی الواقع وہ علوم دین پر بڑی وسیج نظر رکھتے تھے اور ان کی فضیلت کا اعتراف ان لوگوں کو بھی ہے جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔

# مولانا ابوالحس على ندوى (ناظم ندوة العلماء للصنو)

وہ حرمت سجدہ تعظیمی کے قائل تھے۔ اس موضوع پر انہوں نے ایک کتاب بنام"الزبدة الزكيه متحديم سجود المتحيه" تصنيف كى۔ يدكتاب اپنى جامعيت كے ساتھ ان كے وفورعلم اور قوت استدلال پر دال ہے۔

### حافظ بشیراحمه غازی آبادی مرحوم (معروف دانشور)

ایک عام غلط جہی ہے کہ حضرت فاضل بریلوی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریعت کی احتیاط کو طحوظ جیس کی محتالہ ہیں۔ میں شریعت کی احتیاط کو طحوظ جیس کی محت ہیں۔ میں شریعت کی احتیاط کو طحوظ جیس کی ایک نعت نقل کرتے جیں فرماتے ہیں۔ ہم اس غلط جی کی صحت کے لیے آپ کی ایک نعت نقل کرتے جیں فرماتے ہیں۔

کہ گئی سب کھوان کے ثناء خوال کی خامشی چپ ہورہا ہے کہ کے بیں کیا کیا کہوں تھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تھے دخلق کا تعداز خدا بزرگ توئی تصیختر' کی کیسی فعیج و بلیغ تائید ہے۔ جتنی بار پڑھے کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تھے۔ دل ایمانی کیفیت سے سرشار ہوتا چلا جائے گا۔ بے شک جس کے بندہ خلق کا آقا کہوں تھے۔ دل ایمانی کیفیت سے سرشار ہوتا چلا جائے گا۔ بے شک جس کے لیے بیز بین وآسان پیدا کیے گئے وہ خدا کا محبوب ہے جسے اللہ تعالی نے معراج کی عظمت سے

https://ataunnabi.blogspot.com/
تاجداد ملک مخن (المدینه دارالاشاعت لاهور)

نوازا جو شافع محشر ہے وہ یتیم عبداللہ آمنہ کا لال وہ ساتی کور وہ خاتم الانبیاء اور خیر البشر وہ شانا جو شافع محشر ہے وہ یتیم عبداللہ آمنہ کا لال وہ ساتی کور وہ خاتم الانبیاء اور خیر البشر وہ شہنشاہ کو نین وہ سرور کون و مکان وہ تاجدار دو عالم جس کا سابیہ نہ تھا اس کا دانی ہو ہی نہیں سکا۔ ہے جنگ وہ خالق کا بندہ اور خلق کا آتا تھا۔

# يروفيسر ڈاکٹر کرار حسين (بلوچيتان يونيورشي)

ہم تو یہ بچھتے ہیں کہ انسان اربعہ عناصر سے مرکب ہے مگر اعلیٰ حضرت کاخمیر تنین عناصر سے اٹھا' علم' عمل اور محبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ (عالمی جامعات ص 63) بہنچراد لکھنوی

حضرت عالم باعمل اور فاصل بے بدل ہونے کے ساتھ ہی صوفی کامل بھی ہے۔ عاشق رسول ایسے کہ ان کی زندگی کی کوئی سانس ذکر رسول سے بھی خالی نہ گزری۔ میروفیسر محمد طاہر فاروقی محمدر شعبہ اردو بشاور ہو نیورشی

اعلی حضرت عشق رسول میں ڈؤیہ ہوئے تنے اور وہی جذبہ ان کی نعت کوئی کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے اس کے اشعار میں آزول خیز بردل ریزد کا سیح عکس نظر آتا ہے۔ نمایاں خصوصیت ہے اس لیے ان کے اشعار میں آزول خیز بردل ریزد کا سیح عکس نظر آتا ہے۔ بروفیسر ڈاکٹر شمیم اشرف (انڈیا)

وہ عالم دین کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہوئے اس لیے ان کی شاعرانہ تخلیفات کی طرف کم توجہ دی گئی حالانکہ ان کا کلام اس پائے کا ہے کہ انہیں طبقہ اولی کے نعت کوشعراء میں جگہ دبی جائے۔ دبی جاہیے۔

مولانا نے چھوٹی بحروں میں لکھ کر جو بڑی بڑی یا تیں کھی ہیں وہ انہی کا حصہ ہے۔ مولانا فے نعت کوئی میں ایک نئے منتب فکر کی بنیاد ڈالی جس کی چھاپ آج بیش تر مشاہیر کے کلام میں نظر آتی ہے۔ دیوان رضا عرفان و وجدان کا قاموں ہے۔ جلیل قدوائی (متاز دانشور۔ نقاو)

انہوں نے مجمی اپنی استادی کا دعوی نہیں کیا بلکہ جو قدر و قبولیت ان کے کلام کو حاصل رہی اسے وہ ہاتف غیبی کا فیض بتاتے ہیں جو ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتیجہ ہے۔

تابدار ملك تخن ( 245 ) ( المدينه دارالاشاعت لاهور

حضرت ابوالحن زيد فاروقي مجددي (فاصل جامعداز برمشبور مقتل وبلي)

مولانا مفتی محر مظہر الله صاحب پیش امام جامع مسجد فتح پوری وبل نے عاجز سے بیان کیا۔
" بیں نے اضیہ کے متعلق مولانا احمد رضا خال صاحب سے پچھ دریافت کیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے منعمل جواب تحریر فر مایا۔ آپ نے بھیڑ کی اتنی قسموں کا بیان کیا کہ میں متجب رہ گیا..... میں نے اس تحریر کو حفاظت سے رکھا تھا۔ ایک دن میں اس کو د کھے رہا تھا کہ مولانا کفایت الله صاحب تریف ہے آئے اور اس تحریر کا مطالعہ کیا اور مجھ سے کہا: اس میں کلام نہیں کہ مولانا احمد رضا خال صاحب کا علم بہت وسیع تھا۔

جسٹس قدر الدین احمد (سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ)

ت سیستم کی ذہانت' طباع' حافظۂ علم اور تبحر اعلیٰ حضرت کو حاصل تھا وہ کوئی معمولی بات نہیں' بلکہ ایک نایاب چیزتھی۔

جسٹس ڈاکٹرمفتی سید شجاعت علی قادری (جج شریعت کورٹ پاکستان)

"ابو بوسف کی ورف نگائی تقی ..... رازی وغزالی کا ساطرز استدلال تقا ..... وه مجدد الف اف اور ابو بوسف کی ورف نگائی تقی ..... رازی وغزالی کا ساطرز استدلال تقا ..... وه مجدد الف اف اور منعور الحلاح کامة الحق کا بارا رکمتا تقا ..... وشمنان اسلام کے لیے اشداء علی الکفار کی تفسیر اور عاشقان مصطفی صلی الله علیه وسلم کے لیے رحمآ و بینهم کی تصویر تھا ....."
میروفیسر کرم حسین قادری (اداره شخفیقات اسلامی اسلام آباد)

جب تک میں نے جناب موصوف (امام احمد رضا) کی زندگی اور کارناموں کا مجرا مطالعہ نہ کیا تھا میں ان کی عظمت سے آگاہ نہ تھا لیکن جب میں نے ان کی زندگی کا بنظر غائر مطالعہ کیا تو مجمعے قائل ہونا پڑا کہ وہ اس دور کے بہت بلندمر تبدامام تھے۔

يروفيسر داكثرنسيم قريشي (أستاذ شعبه أردو للمسلم يونيورشي على كره)

کتنی عظیم سعادت آئی ہے حضرت رضا کے جصے میں کہ وہ مقبولین بارگاہ الہی اور نظر کردگان رسالت پنائی کے اس محبوب زمرے میں ایک مقام خاص رکھتے ہتے۔ ایسا بلند مقام کہ انہیں ''حسان المحند'' کے مبارک لقب سے یاد کیے بغیران کے بے پناہ جذبہ عشق رسول اور ان کی وجد

تاجدار ملك يخن (المدينه دارالاشاعت لاهور)

آفرین نعت کوئی کے ساتھ انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔'' پروفیسر سیدعبدالقادر (حیدر آباد دکن)

علوم حدیث میں آپ کونمایاں مقام حاصل ہے۔ احادیث کریمہ کا ایک بحر ذخار آپ کے سینہ مبارک میں موجزن تھا۔ جس موضوع پر بھی آپ کا قلم افھتا تھا اسلامی مزاج افکار ونظریات کی حمایت اور کفر و بطالت کی تر دید میں احادیث کریمہ کا انبار لگا دیتے تھے کہ پڑھنے والے کا کلیجہ محمنڈا اور آئکھیں روشن ہوں۔

مقبول جہانگیر (مدیر\_مصنف نقاد)

یہ عجیب بات ہے کہ تاریخ میں جو اچھے اچھے نعت کوشعراء گررے ہیں ان سب کا ذکر کی نہتر ین شعری تخلیقات کی خشیت سے ادب کی کتابوں میں موجود ہے مگر اعلیٰ حضرت کی بہترین شعری تخلیقات کی طرف توجہ نہ دی گئی۔ شاید اس لیے کہ ان کی شاعری دوسرے علوم وفنون کے نیچے دب گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کا نعتیہ کلام بڑے سے بڑے شاعر کے کلام کے مقابلے میں چیش کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ہاں جذبہ دل کی بے ساختگی خیال کی رعنائی الفاظ کی شان وشوکت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلکیاں قدم قدم پر موجود ہیں۔ ان کی نعتوں میں کیف واٹر کی ایک دنیا آباد ہے۔

یروفیسر ڈاکٹر محمد ایوب قادری (سابق صدشعبہ اُردو۔ اُردو کالج کراچی)

فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خال فاضل بریلوی اپنے عہد کے نامور عالم فقیمہ 'ریاضی
دال مصنف اور عبقری متھے۔علوم ریاضی میں وہ جہتدانہ دسترس رکھتے تھے۔ ای طرح علم فقہ میں
اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔

شاه معین الدین احد ندوی (سابق ناظم دارامصنفین اعظم گره)

مولانا احمد رضا خال مرحوم صاحب علم ونظر علما مصنفین بین تنے۔ دبی علوم خصوصاً حدیث و فقہ پر ان کی نظر وسیع و محمری تنی ۔ مولانا نے جس دفت نظر اور شختی کے ساتھ علماء کے ستفسارات کے جوابات فرمائے ہیں اس سے ذہن رساکا فبوت دیا ہے۔ اس سے وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کوعلم وفعنل کی بلند ترین مند پر بٹھایا جائے۔ وہ جودت طبع اور وسعت علم کے مالک تنے کے سال کوعلم وفعنل کی بلند ترین مند پر بٹھایا جائے۔ وہ جودت طبع اور وسعت علم کے مالک تنے

تاجداد ملك سخن ( 247 ) ---- ( المدينه دارالاشاعت لاحور

ان كينكاه كى تيزى اور صفائى ايك عظيم ذبن كى خاص علامت ہے۔ (ترجمه المكريزى) جسٹس هميم حسن قادري (سابق چيف جسٹس پنجاب بائي كورث)

وہ عاشق رسول تھے اور بھی عشق رسول کا مسلک عام کرنے کی ضرورت ہے..... سرور کا کنات کی محبت ند صرف اس دنیا میں ہماری مشکلات کا حل ہے بلکہ آگلی دنیا میں بھی نجات کا

## بروفيسر محمدا قبال جاويد ( كوجرانواله)

حضرت رضانے پچاس سے زیادہ مختلف موضوعات پرعربی فاری اور اُردو میں کم وہیش ایک ہزار تصانیف مچھوڑی ہیں۔ حق یہ ہے کہ الی معتبر اور ہمہ جہت شخصیت پر لکھنے والا قلم خود بے بضاعتی کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی جملہ صلاحیتوں کے باوجود اس کلتال مکنار شخصیت کی رعنائیوں کوسمیٹنے سے قاصر رہتا ہے اور دامان نگاہ کی تنگیاں گلہائے حسیس کی ان فراوانیوں سے معذرت طلب نظر ہتی ہیں۔ برصغیریاک و ہند میں ہرنن کے الگ الگ عالم بلکہ امام تو بہت مل جائیں مے مرایی کثیر الجہات شخصیت چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈنے سے بھی شاید نہ ل سکے۔جس نے معقولات ومنقولات کے اکثر اصناف میں اپنی فکری عظمتوں کے چراغ روش کیے ہول۔

# سيد سبح الدين مبيح رحماني .... مديرنعت رنگ كراچي

اعلی حضرت مولانا احمد رضا خال بر ملوی جاری نعت کوئی کی ایک منفرد اور توانا آواز ہیں۔ ایک الی آواز جس نے نعت کوئی میں ایک نے اور مستقل دبستان کی بنیاد رکھی۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے قرآن سنت نبوی ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم آثار محابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین اور تاریخ وسیر کے موجودہ مواد سے اپنے شعری حسن کوایک ایباعلمی تکھار عطا کیا ہے جس سے ندصرف أردو زبان و اوب كا نعتيه سرمايي باثروت موسيا ہے بلكه آنے والى نسلول كے کیے بھی اس موضوع اور اس کے علمی و فکری پہلوؤں کی تقتیم آسان ہوگئ ہے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_\_\_\_ تاجدادِ ملک تخن ( المدینه دارالاشاعت لاحور ) \_\_\_\_\_\_( المدینه دارالاشاعت لاحور

# امام احمد رضا محدث بربلوی کے حوالے سے حضرت بیرسید امنونی شاہ عافی اور میں اور قل افانی علیہ اسے حضرت بیرسید امنونی بیرسید جماعت علی شاہ عانی لاعانی علیہ اور میں اور قلر انگیز انٹرویو انتہائی یادگار دل نشیس اور قلر انگیز انٹرویو

(ایک نامورشاگرد تاریخ ساز استاد عرص کے حضور میں)

انٹردیونگار: پروفیسرمحداکرم رضا

علی پورسیداں وہ خطہ خوش بخت ہے جو پسرور اور نارووال کے درمیان واقع ہے۔ یہ گاؤں اتناخوش بخت ہے کہ اس نے بیک وقت کی اولیائے کرام کی قدم بوی کا شرف عاصل کیا ہے۔ حضرت امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قبلہ سید پیر جماعت علی شاہ ٹائی لا ٹائی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی گلشن کے پھول تے جو چند واسطوں سے آ مے جا کر بل جاتے ہیں۔ حضرت امیر ملت علی پوری جس طرح پر بلی شریف اعلیٰ حضرت فاضل پر بلوئ صدر الا فاضل جیت الاسلام اور محدث پھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے آ گاہ تھے۔ اس کا اندازہ آپ کے نظریاتی کارناموں اور خاص طور پر آل انڈیا بنارس سی کانفرنس میں آپ کے حمدارتی خطبوں سے ہو جاتا ہے۔ اس طرح حضرت سرکار لا ٹائی رحمۃ اللہ علیہ آگر چہ علم لدنی کے جمرہ خاص کے درویش کائل تے محرتح بیات آزادی اور پر بلی شریف میں صفور فاضل پر بلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات عالیہ سے غیر آ گاہ نہیں تھے۔ آپ نہ صرف خود پر بلی شریف کی مسامی سے۔ آپ نہ صرف خود پر بلی شریف کی مسامی سے۔ اپ خبر تے بلکہ اپنی اولاد کو بھی پر بلی شریف کی مسامی کا حصہ بننے کی تلقین فر بایا کر تے تھے۔ باجر تے بلکہ اپنی اولاد کو بھی پر بلی شریف کی مسامی کا حصہ بننے کی تلقین فر بایا کر تے تھے۔ باجر تے بلکہ اپنی اولاد کو بھی پر بلی شریف کی مسامی کا حصہ بننے کی تلقین فر بایا کر بیات کیا تا جدار طہم اسپھاہ نے برسوں اسے بناہ بھی دی اور اس کے تاجدار طہم اسپھاہ نے برسوں اسے بناہ بھی دی اور اس کے تاجدار طہم اسپھاہ نے برسوں اسے بناہ بھی دی اور اس کے تاجدار طہم اسپھاہ نے برسوں اسے بناہ بھی دی اور اس کے تاجدار طہم اسپھاہ نے برسوں اسے بناہ بھی دی اور اس کے تاجدار طہم اسپھاہ نے برسوں اسے بناہ بھی دی اور اس کے تاجدار طہم اسپھاہ نے برسوں اسے بناہ بھی دی اور اس کے تاجدار طہم اسپھاہ نے برسوں اسے بناہ بھی دی اور اس کے تاجدار طہم اسپھاہ نے برسوں اسے بناہ بھی دی اور اس کے تاجدار طہم اسپھاہ نے برسوں اسے بناہ بھی دی اور اس کے تاجدار طہم اسپھاہ نے برسوں اسے بناہ بھی دی اور اس کے تاجدار طہم اسپھاہ نے برسوں اسے بناہ بھی دی اور اس کے تاجدار طہم اسپھاہ نے برسوں اسے بناہ بھی دی اور اس کے تاجدار طہم اسپھاہ نے برسوں اسے بناہ بھی دی اور اس کے تاجدار طہم اسپھاہ نے برسوں اسے بناہ بھی دی اور اس کے تاجدار طہم اسپھاہ نے برسوں اسے بیاہ بھی دی اور اس کے تاجدار طہم اسپھاہ نے برسوں اسے بی

https://ataunnabi.blogspot.com/
اجدار ماکستخن (249)——(249) المدينه دارالاشاعت لاهور

احر ام بی کی بھی نہ آنے دی۔ ای دور بیں ہایوں نے دیکھا کہ طہماسیشاہ ایک درویش باخدا فخر سادات سید نظام الدین شاہ کا بہت ادب کرتا ہے تو اس نے ان کی وساطت سے طہماسپ شاہ سے کہا کہ افواج کے ساتھ جھے ہندوستان بھیج دیں تا کہ بیں پھر سے ہندوستان کی حکومت حاصل کرسکوں نیکن میرے ساتھ سید نظام الدین شاہ کو بھی بغرض تبلیغ ضرور بھیجیں۔ شاہ ایران نے بات مان لی۔ بڑا لشکر بھی ہمراہ کیا اور سید صاحب بھی ہندوستان آگے۔ ہایوں نے تخت و تاج کے حصول کے بعد سید صاحب بھی ہندوستان آگے۔ ہایوں نے تخت و تاج کے حصول کے بعد سید صاحب کی ہے بناہ قدر و مزالت کی محر آپ نے درباری آؤ بھگت کے بجائے کسی دور دراز کے گاؤں کو ترج وی جہاں آپ سکون قلب سے خدا کی عبادت کرسکیس۔ ہایوں کے بیٹے اکبراعظم نے آپ کے تھم کی تھیل کی اور پسرور اور نارووال کے درمیان کی دیبات آپ کی مکیت بین دے دیئے۔ ان بیس سے فقط "علی پورسیدال" کو ان اقطاب والا قدر کی بدولت کی مکیت بین میں نہیں بلکہ برصغیر پاک و ہند میں غیر معمولی قدر و مزالت اور شہرت اور شہرت اور شہرت اور شہرت اور شہرت اور کی کی بین بین بین بین بلکہ برصغیر پاک و ہند میں غیر معمولی قدر و مزالت اور شہرت اور شہرت اور کی کیلے کے بینے بیرائی عطا ہوئی۔

زماند سفر کرتا رہائی کہ سرکار فانی لافانی سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور آسیا۔ سرکار لافانی کے تین صاحبزادے تنے جو آپ کی زعدگی تی جس انقال فرما گئے۔ بڑے صاحبزادے سیدنا فداحسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادول جس سیدنا علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ سیدنا علی اصغر شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا رضی قطب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت نام پیدا کیا۔ سیدنا علی اکبر کے اکبر رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار لافانی کی جائینی کا شرف بھی حاصل ہے۔ سیدنا علی اکبر کے صاحبزادول جس سیدی فاضل حسین رحمۃ اللہ علیہ سید محمد فیاض حسین شاہ اور سید محمد اسلم شاہ خاص طور سے ایمیت رکھتے ہیں۔

ان تعارفی سطور کے بعد اب بات چلی ہے سرکار اف لا اف رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سیدنا فداحسین شاہ کے صاحبزادے اور سیدناعلی اکبرشاہ کے براور خور و حضرت قبلہ سیدعلی اصغرشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جنہیں اپنے والدمحرم کے تعم کی تعیل ہیں بریلی شریف ہیں تعلیم حاصل کرنے کی سعادت عطا ہوئی۔

تاجداد ملكين ( المدينه دارالاشاعت لاهور )

راقم (پروفیسر اکرم رضا) عرصہ بیس سال سے آستانہ عالیملا ٹانیہ اکبریہ علی پورسیداں بیس بخرض زیارت اور بسلسلہ تقریر و خطابت ایک ایک سال بیس کئی کئی مرتبہ حاضری دیتا رہا ہے۔ ہر مرتبہ دو دو را تیس گزر جا تیں۔ اب وہ کھات قدسیہ یاد آتے ہیں تو جرت ہوتی ہے۔ حضرت سید محمد افضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ جماعتی اکبری و حضرت سید فیاض حسین شاہ جماعتی اکبری کی رحمتیں عنایات کہ مدارات اور کرم فر مائیاں میری یا دوں کا حصہ ہیں۔ علی اصغر شاہ جماعتی اکبری کی رحمتیں عنایات کہ مدارات اور کرم فر مائیاں میری یا دوں کا حصہ ہیں۔ نامور شاعر اور تاریخ کو حضرت سید قطب رضی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی شفقتیں الگ سے میرے دبستان فکر کومہکا رہی ہیں۔ جو پیری مریدی کی طرف تو نہ آئے محرتعلیم و قدریس کو جزوزندگی بنا کر قدریس شاعری اور تصوف سے بیک وقت انصاف جاری رکھا۔ اور میں وہ لیح مجول نہیں سکتا کہ تدریس شاعری اور تصوف سے بیک وقت انصاف جاری رکھا۔ اور میں وہ لیح مجول نہیں سکتا کہ ایک شب جب کہ عرس کی تقریبات زوروں پر تھیں تو آپ تشریف لائے۔ تمام انگا براحر آ اا کھڑے ہو گئے۔ آپ نے مجھ سے فر مایا کہ نقط آپ سے ملئے آیا ہوں۔ ضبح کا ناشتا میرے ہاں سیجے گا۔ پھر صبح کا ناشتا میرے ہاں سیجے گا۔ پھر صبح کا ناشتا تو ملنا ہی تھا۔ اس کے ساتھ علی پورسیدال کے اکا بڑان کے کا رناموں اور شعر و اوب کے صبح کا ناشتا تو ملنا ہی تھا۔ اس کے ساتھ علی پورسیدال کے اکا بڑان کے کا رناموں اور شعر و اوب کے حوالے سے جو پکھ عطا ہوا وہ اپنی جگہ سے الگ سیر حاصل داستان ہے۔

1984ء میں حسب سابق علی پورسیداں کی نور آفریں فضاؤں میں حاضر ہوا تو ارادہ کیا کہ حضرت قبلہ پیرسیدعلی اصغرعلی شاہ سے ہر ملی شریف کے حوالے سے انٹرویو کیا جائے کیونکہ ہم نے مدت سے من رکھا تھا کہ آپ جامعہ منظر اسلام ہر ملی شریف کے فارغ انتصیل ہیں۔ ایک داستان شوق سننے کا تصور دل میں مچل رہا تھا۔ میرے ہمراہ مولانا غلام نی جماعتی مہتم مدرسہ عطاء العلوم میک خدمت میں ہدیہ نیاز بجالائے۔

عشق وعقیدت کے آواب سے گزرنے کے بعد عرض کیا حضور میرا نام پروفیسر محداکرم رضا ہے۔ نام سن کرفر ایا ہے نام میں نے بہت سن رکھا ہے اور آپ کی تخریریں بھی پڑھتا ہوں۔ آپ کے والماداور جانشین پیرسید محمد اسلم جماعتی مسلسل ہم خاک نشینوں کی تواضع میں معروف رہے۔ انٹرویوکا آغاز ہوتا ہے۔

تاجداد كمكسخن ( المدينه داوالاشاعت لاحور

محداکرم رضا: شاہ صاحب! عمر عزیز کا بھی حساب رکھا ہے کہ اندازہ ہو سکے آپ کب بریلی تشریف لے محتے ہتے۔

سیدعلی امغرشاہ: تاریخ پیدائش کی بات چھوڑیں۔ بیس نے تیسری جماحت تک اپنے علاقہ بیس بی تعلیم ماصل کی۔ گر بیں روحانی خانوادے کا رکن تھا جھے احساس ہونے لگا کہ بی تعلیم فظ وقت گزارنے والی بات ہے اور سمی لا حاصل ہے۔ میری عمر کے بارے بیس اندازہ لگا لیجیے کہ جب بیس نے تیسری جماحت بیں تعلیم چھوڑی تو چھ سال کا تھا۔ جاری پنجم اس وقت تخت نظین ہوا تھا۔ اس کے بہی خواہوں نے سارے ملک بیس لاوتقیم کیے بی اور شہر اور تھیے بیس روشنی کا مجر پور اہتمام کیا گیا تھا۔ میرے والدگرائی حضرت پیرسید فداحسین شاہ رحمت اللہ علیہ میرے سکول بیس تھریف لائے۔ جو کچھ بیس نے پڑھا تھا 'سنا اور پھر فورا بی بیستہ اٹھا کر اس سکول سے رخصت ہونے کا تھم ویا۔ اسکے دن سکول چلنے لگا تو کہا چھوڑ ووکئی فائدہ نہیں۔ امیر ملت کے مدرسہ نعشبندیہ بیس نے مولوی صاحب مجمہ یوسف آ ہے تھے۔ انہوں نے پڑھانا شروع کیا اور صرف ونو تک ان سے پڑھا.. والد صاحب نے سا تو پھر بھی مطمئن نہ ہوئے اور گھر لے آ ہے۔ ابھی بیس سوچ بی رہا تھا کہ آ گے کیا کروں گا کہ بھر بھی مطمئن نہ ہوئے اور گھر لے آ ہے۔ ابھی بیس سوچ بی رہا تھا کہ آ گے کیا کروں گا کہ بھر بھی مطمئن نہ ہوئے اور گھر لے آ ہے۔ ابھی بیس سوچ بی رہا تھا کہ آ گے کیا کروں گا کہ والدگرامی نے اچا بیک فربایا:

"اكر بابر مجيجون توطيع جاؤمي؟"

"بعداحرام والدكرامي يعصض كيا بروچيم"

والدمحرم نے معافر مایا کہ فورا تیاری کرواور بریلی شریف پہنے کر تعلیم کمل کرو۔

میہ کر بریلی شریف کاپورا راستہ اور مدرسہ عالیہ کا نقشہ سمجھا دیا۔ ساتھ ہی فر مایا۔ نیج کر رہنا راستہ میں شہیں گراہ کرنے والے اور لوشنے والے بہت ل جائیں مے گرکسی کی پروا نہ کرنا اور جامعہ منظر اسلام پہنچ کر ہی وم لینا۔ والدگرامی نے خوب زادِ راہ دیا۔ "حضور اعلیٰ حضرت" کوسلام کہلوایا اور بریلی شریف کی جانب روانہ کردیا۔

عمداكرم رضا: عمركيا آب آساني سيدمنزل مقعود تك يني ميد

تاجداد ملك يخن (المدينة داوالاشاعت لاهور) سيدعلى امغرشاه: ارے كهال بمئ -اعلى حفرت نے شايداس ليے فرمايا ہے۔

میں مجرم موں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں میں جا بجا تھانے والے

میں جب بریلی شریف کہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ ایک سرائے میں قیام کیا۔ وہاں سے قریب بی دیوبندیول کا ایک مدرسد تھا۔ انہول نے بھانپ لیا کہ ایک لڑکا ہے جو بہت دور سے آیا ہے۔ یقیناً طالب علم ہے اسے اپنا بنا لو۔ چنانچہ وہ رات کو بی مجھے علمی بلندیوں اور تعلیم و تدریس کے سہانے خواب سنا کراسیے پاس لے محتے۔ جب میں عیوچھا کدامام احدرضا خال کا مدرسہ بھی ہے تو کھا بالکل یمی ہے۔ میں نے محسوں کیا کہ ریہ باتیں تو دکش کرتے ہیں مرعلی روحانیت کی خوشبو محسوس بيس بوتى - بس نے پرحضور اعلى حضرت كا نام ليا تو ٹالنے سكے۔ بس سجم كيا كه غلط ہاتموں میں آپینسا ہوں۔مبح کوادھرادھر دیکھا تو ایک کپڑا فروش کی دکان نظر آئی جس نما نام ذکاء اللہ تھا۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمة الله علیه کا انتہائی نیاز مند تھا۔اس نے کہا کہ شاہ صاحب سامان رہنے دو اور خاموشی سے لکل چلو ورنہ بیرسامان کے نام پر تمہیں پردلی جان کر جھڑا کریں مے۔ چنانچہ میں نے سامان وہیں رکھا۔ تکلنے لگا تو انہوں نے و کھے لیا۔ پوچھا کہاں جاتے ہو۔ میں نے کہا کہ اعلیٰ حعرت مولانا احمد رمنا خال کے مدریے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ماجزادے وہ تو دیوبندی ہیں اُن کے پاس کیوں جاتے ہو۔ میں بھی سیدزادہ تھا۔ ذکاء اللہ کیڑا فروش بھی میرے ساتھ تھا۔ بیس نے اور میرے دوست نے خدا کا نام لے کرتمام سامان اور ڈے وغیرہ اٹھائے اور للکار کرکھا روک سکتے ہوتو روک لو۔ وہ میرے تعاقب میں لکلے۔ سامنے سے ایک تانگا آ رہا تھا۔ ہم نے اسے آواز دے کر کھا کہ ہماری مدد کرو اور مولانا احمد رضا خال کے مدرسے میں پہنچادو۔ وہ بھی اعلیٰ حضرت کا نیاز مند تھا۔اس نے کہا کہ میں بھی ادھرکو جا رہا ہوں۔ ادحرہم تانے پر بیٹے ادھراس نے محور اور ایا اور تعوری بی دیر میں ہم محلہ سودا کراں میں واقع

جامعه منظر اسلام بریلی کی ایمان افروز فعناؤں میں پہنچ محصر محمرا کرم رضا: شاه بی! بیرتو کمال کی دلیری واستفامت کی داستان سائی آپ نے کہاں علی ہور سيدال اوركهال بريلي شريف جب كهآب السيط يتعليكن آپ كي قوت ايماني آپ كومنزل

تاجدار ملك سخن ( المدينه دارالاشاعت لاهور

مقعودتک لے آئی۔ جب آپ منظر اسلام پنچ تو حضور فاصل بریلوی سے ملاقات ہوئی؟

سیدعلی اصغرشاہ: اربی بھئی کہاں؟ ان دنوں اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی علاج اور تبدیلی آب و

ہوا کے لیے بخی تال مجے ہوئے ہے۔ مدرسہ والوں نے میرا برا احرّ ام کیا۔ جھ سے کی ختم

کی غیریت اور اجبنیت کا برتاؤنہ کر کیا گیا بلکہ مدرسہ کے مدرس نے کہا کہ اب آ مجے ہوتو

واخلہ لے لوتا کہ جلد از جلد تہاری تدریس کا اہتمام ہو سکے۔ میں نے مسکرا کر کہا: حضرات

اب الی بھی کیا جلدی۔ اپنوں کے درمیان آگیا ہوں۔ جب اعلیٰ حضرت آگیں مجوتو ان

کی زیارت کروں گا۔ دل کو شاد کروں گا اور پھر داخلہ بھی لے لوں گا۔ پہلے زیارت تو ہو

لینے دو۔ جملہ مدرسین میرا اصرار اور شوق دکھے کر چپ ہو رہے۔ میں نے دل میں خیال کیا

کہ زیارت میں دیر ہورتی ہے۔ یہ سوری کر میں نے ختظمین سے کہا میں زیارت میں تا خیر

برداشت نہیں کر سکا۔ میں تو بخی تال جا رہا ہوں۔ آپ نے پکو بھیجنا ہے تو بھیج دیں۔

برداشت نہیں کر سکا۔ میں تو بخی تال جا رہا ہوں۔ آپ نے پکو بھیجنا ہے تو بھیج دیں۔

انہوں نے آپ کے لیے بچھ دوائیاں میرے ہمراہ کر دیں اور بچھے نبی تال کے لیے روانہ

نمر اکرم رضا: سبحان الله شاه صاحب! شوق زیارت موتو ایسا موکه بل مجر چین بی نہیں لینے دیتا۔ مجرآپ نمنی تال پہنچ محمے اور جب پہنچ تو اپنے ممروح فاضل بریلوی رحمۃ الله علیہ کو کیسا اور کس حال میں مایا؟

پیرسیدعلی اصغرشاہ! میں وہاں پہنچا تو ایسا لگا جیسے دل کی بے قراری کو قرارا گیا ہو۔ اعلیٰ حضرت اس

وقت کافی حد تک روبصحت تھے۔ آپ کا وجود دبلا پتلا تھا۔ میں نے آپ کا حال احوال

بڑے ادب سے پوچھا تو آپ نے میرا نام دریافت کیا۔ میں نے عرض کیا علی اصغر۔ آپ

اچا تک چونک اضے اور فرمایا سیدمعلوم ہوتے ہو۔ ماشاء اللہ! میں فورا سجھ گیا کہ مومن کی

فراست سے ڈروکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا ہے۔ سید ہونے کا اقرار کرلیا۔ آپ نے فورا

دوآ دمیوں کو اشارہ کیا کہ جھے کھڑا کرو۔ انہوں نے کھڑا کیا۔ آپ نے فورا میری پیشانی

چوم نی۔ خدا کی حم آج بھی جبکہ میں بڑھا ہے کی منزل کے بہت سے مرسلے طے کر چکا

تاجداد ملكين ( المدينة داوالانساعت لاهور

ہوں تو اب بھی مجھے پیشانی پر اس مقام پرخنگی کا احساس ہوتا ہے جہاں آپ نے بوسہ لیا تھا۔ محمد اکرم رضا: حضور اعلیٰ حضرت سادات سے غیر معمولی محبت کا رشتہ رکھتے تھے۔ ایک مثال تو آپ دے بھے مزید ارشاد فرمائے۔

سیدعلی اصغر شاہ: آپ کی سادات سے محبت انہا کو پیٹی ہوئی تھی۔ آپ تو آپ آپ کے صاحبر ادگان والا جار بھی اس معالمہ میں آپ کے تقش قدم پر چل رہے تھے۔ ایک بار ایک سیدآ گئے۔ تھری پیں سوٹ میں ملبوں۔ آپ نے اسے غیر معمولی عزت اور تھر یم بخشی تا کہ شرم کھا کر شریعت رسول کا احترام کرے گر اس کندہ ناتراش کو بالکل شرم نہ آئی۔ جھے ناراضگی محسوس ہوئی۔ میں نے اوب سے سر جھکا کر کہا آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جھے اس سے کیا میں نے تو آتا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اور تعلق دیکھا ہے۔ آپ کا سارا خاندان بی سادات کی عزت کرتا تھا۔ حتی کہ خاندان رضویہ کی مستورات عالیہ سادات عورتوں کے احترام میں کی ہے کم نہ تھیں۔ یہی بی چاہتا تھا کہ ساری کا نئات بی سادات کے قدموں میں نچھاور کر دی جائے۔

محراكرم رضا: ابيخ زمانه طالب علمى كى طرف لوميے۔

سیدعلی اصغرشاہ جب میں گھر سے چلا تو اہا جان سے عرض کیا کہ تعارفی رقعہ ہی دے و یجیے گا۔

فرمایا دہاں تعارفی رقعہ کی کیا ضرورت ہے۔ ارے بھائی! خوشبو تو اپنا تعارف آپ ہوتی

ہے۔ تم میں کمال ہوگا تو خود بخود پیچانے جاؤ کے۔ اور پھرتم مخدوم بن کرنہیں جا رہے

طالب علم بن کر جا رہے ہو۔ گر جیرت ہے کہ کی رقعہ اور تعارف کے بغیر حضور اعلیٰ حضرت

نے یوں پیچانا جیسے خفیہ وائرلیس اپنا کام کر رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نئی تال

سے ساتھ لائے اور فرمایا اب جاکر داغل ہو جاؤ۔ داخل ہو گیا۔ وہاں اتن محبت ملی کہ میں

یان نہیں کرسکا۔ میں اپنا گھریار وطن اور پنجاب بھول گیا۔ چھٹیاں ہوئیں تو 10 دن وہیں

گزارے اور پھر حضور کے اصرار پر چند یوم کے لیے گھر آیا۔ ان دنوں حضرت حبیب

الرمن معزرت سید اشرف اور شرف کچوچھوی اہل سادات سے موجود ہے۔ ججے چوہارہ

الرمن معزرت سید اشرف اور شرف کچوچھوی اہل سادات سے موجود ہے۔ ججے چوہارہ

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_\_\_\_المكرينة دارالاشاعت لاهور المدينة دارالاشاعت لاهور

میں جگہ لی۔ میں نے اور رہنا مناسب نہیں سمجھا تو حضرت اعلی حضرت نے پہلے مجھے اپنی رہائش گاہ میں رکھا۔ نئی چار پائی بالکل ان مچھوا بستر عطا کیا۔ پھر میں دارالا قامہ میں آگیا۔ حضور اعلیٰ حضرت جب بھی دارالا قامہ میں جاتے تو پہلے میرے کرے میں آئے۔اس اصول کو بھی ترک نہیں فرمایا۔ میرے کرے کو دکھے کر فرماتے تہمارا کرا بہت مقفی اور صاف سخرا ہے۔ آپ جب کثرت سے کام کرتے و کیھے تو فرماتے شام جلدی سو جایا کرو ساف سخرا ہے۔ آپ جب کثرت سے کام کرتے و کیھے تو فرماتے شام جلدی سو جایا کرو تاکہ صحر بالو کہ جس کھی خفیہ طور پر بھی آ جاتے کہ میں سورہا ہوں کہ کام کررہا ہوں۔ میں منظر اسلام بریلی میں داخل ہوا۔ پہلے ججۃ الاسلام حضرت مصطفیٰ رضا خال اکشے رہتے تھے۔ پھر جب حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو دونوں بھائی نہایت خوش دلی کے ساتھ الگ الگ

محمد اکرم رضا: شاہ صاحب! اعلیٰ حضرت کے وصال کی بات چلی ہے تو اس حوالے سے ارشاء فرمائیے۔

سیدعلی اصغرشاہ: بیٹے کیا بتاؤں۔ ایک قیامت تھی جو گزرگئی۔ تم نے کتابوں میں بہت کھے پڑھ رکھا ہوگا۔ اب بھی بیان کرتا ہوں تو آنھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں۔ آپ بوقت وصال استے اطمینان وسکون سے خلوق خدا اور رشتہ داروں کے ساتھ با تیں کرتے گئے جیے کوئی کہیں مہمان جارہا ہے۔ نہ موت کاغم' نہ قبر وحشر کافکر' فقط دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب اور شوق ملا قات۔ کمرے سے تمام تصاویر حتی کہ فکٹ اور سکے تک نکال وسکے کہ ان پر شاہان انگلھیہ کی تصویر ہے۔ جب ہم پر قیامت ٹوٹی تو جمعہ کا دن تھا۔ موذن سے اذان کے لیے کہا۔ اس نے ''جی علی الصلاح'' کہا اور آپ کی روح اپ محبوب حقیق سے ملاقات کے شوق میں قضری سے پرواز کرگئی۔ جلسےگاہ میں لے جاکر مجبوب حقیق سے ملاقات کے شوق میں قضری سے پرواز کرگئی۔ جلسےگاہ میں لے جاکر جنازہ پڑھایا گیا۔ حدنظر تک ہجوم بی ہجوم۔ مخلوق بی مخلوق۔ چار پائی کے ساتھ لیے لیے بائس باندھ دیئے۔ بعض نے تیک کے طور پر چار پائی کے بانسوں سے چاوریں باندھ بائس باندھ دیئے۔ بعض نے تیک کے طور پر چار پائی کے بانسوں سے چاوریں باندھ بائس باندھ دیئے۔ بعض نے تیک کے طور پر چار پائی کے بانسوں سے چاوریں باندھ

تاجداد ملك يخن ( المدينه دارالاشاعت لاحور )

وي - مرحد نظرتك بهيلا مواجوم شارى من بين التا تعارجة الاسلام مولانا شاه حامد رضا خال رحمة الله عليه في آب كى نماز جنازه يرهائى اورمولانا حامد رضا خال كے مكان محله سوداگرال کے قریب بی آپ کے وجود کو آنسوؤل کی برسات میں قبر انور میں اتارا میا۔ بس پھرکیا تھا ایک سیل افٹک تھا جو دنیائے اسلام کے کونے کونے سے جاری ہو گیا اور اب مجى جب آپ كى ياد آتى بو قرط عقيدت سے آسميس نم موجاتى بيں۔ محراكرم رضا: آپ كے اساتذہ جن كے سامنے آپ نے زانوئے تلمذنه كيا۔

سيد امغرعلى شاه: سيدحسنين رضا\_مولانا امجدعلى (صدر الشريعت صاحب بهارشريعت) مولانا رحم على اس معامله مين منك خوش قسمت مول كه مير اور زمانے بحرك أستاذى المعظم حضرت شاه احدرضا خال رحمة الله عليه نے بھی شرح وقابي كا ايك سبق بطور خاص نيز هايا اور بعد ميں بھی بھی تشریف کے آتے یا بلا کیتے اور قیمتی نصائے اور علوم دینی کے حوالے سے خصوصی

محد اكرم رضا: على حضرت كا ربن سبن كيها تفا؟

سید علی اصغرشاہ: ارے میال کیا بتاؤں۔ جب بھی ان کے کمرے میں مسئے بہاروں اور خوشبوؤں نے استقبال کیا۔ آپ کوئی غریب تھوڑے مے۔ اللہ نے مال اور دل سے نواز رکھا تھا۔ مجمی تحسى تقرير تحرير تعويذيا فتوئ كالمديبة قبول ندكيا بلكه بميشه سمى كو حاجت مند جان كرخود خدمت کی۔ پیبہ لینے کی ایک مثال ہمی نہیں ملتی۔ صاحب جائیداد تھے۔ جھےمقرر کرر کھے تصے۔آپ پان کھاتے قوام خوشبو دار سے کمرہ میک اٹھتا۔ کملی مظلی اور ڈھکیا آپ کے تین كاؤل ميل مكانات تقے۔ ايك دن ميں نے اس وقت جبكہ ججة الاسلام حامد رضا خال بمي موجود منے ازراہ تفن طبع کہا (پنجابی میں) "حامرمیاں سے مفلی کملی رہ می اور کوئی او پرے

حضور اعلی حضرت نے اس جملہ کا لطف لیا۔ آپ رسال ( رس کی کمیر ) شوق سے کھاتے تھے۔ دیہات میں جاتے تو آپ کے لیے سنے کی (روکی) کمیر پکوائی جاتی۔کوری ہنڈیا میں

https://ataunnabi.blogspot.com/\_\_\_\_\_\_المكرينة دارالاشاعت لاهور المدينة دارالاشاعت لاهور

کتی اور کورے پیالوں بیں تقلیم ہوتی۔آپ کا لباس ہمیشہ خوبصورت اور صاف ستھرا ہوتا۔ اگر کوئی زیادہ تعریف کرتا تو فورا وہ لباس اس کی نذر کردیتے۔ ویسے بھی کسی نے کسی بہانے حق دار میں کپڑے اور اجناس تقلیم کرتے۔

محر اکرم رضا: شاہ صاحب! اہم ترین سوال۔ رسوائے زمانہ کتاب البریلویہ کے مصنف احسان
الهی ظہیر نے اعلیٰ حضرت کی شخصیت آپ کے خاندان علمی حیثیت اور شکل وصورت پر
بہت بہتان بائدھے ہیں۔ آپ سید زادے ہو زندگی کی بہت می بہاریں دکھے چکے ہو۔
آپ نے تو فاضل بریلوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان سے اور ان کے مدرسہ بٹل
پڑھا ہے۔ شب وروز ان کی زیارت کی ہے۔ آپ کے سر پرصدیوں سے سادات کاظل نور
سار قمن رہا ہے۔ ذرا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شکل وسرایا کے بارے میں وضاحت تو
سار قمن رہا ہے۔ ذرا اعلیٰ حضرت قاضل بریلوی کی شکل وسرایا کے بارے میں وضاحت تو
سار تعلیٰ رہا ہے۔ احسان الی ظہیر تو آپ کو چیک رہ چھوٹے قد کا اور بدوضع بتا تا ہے۔

سیرعلی اصغرشاہ: ارے میاں جموٹے پر لاکھ بارلعنت۔ الحمدللد بیں سید زادہ ہوں۔ سی کہوں گا۔
جس نے دیکھانہیں ہفوات بک رہا ہے اور جو سالوں سے ان کی مجلس میں بیٹھا ہے وہ جو
کیے گا وہی سی ہوگا۔ خدا کی قتم حضرت فاضل بریلوی تو حسن و جمال کا پیکر تھے۔ شکل و
صورت میں کمال کی دکشی اور جاذبیت پائی جاتی تھی کہ دیکھیں تو دیکھتے ہی جا کیں۔ بولتے
تو منہ سے پھول جمڑتے۔ یہ میں شاگرد ہونے کی بنا پر ایسانہیں کہہ رہا۔ ہم سید زادے
ہیں۔ ہمیں ائیے حسن پر ناز ہوتا ہے لیکن وہاں تو منظر ہی اور تھا۔

### عالم من جھے سے لاکھ سی تو ممرکبان!

کول چہرہ سرخ اور سفید رنگت۔ ارے تم نے کوئی پٹھان بھی سانو لے یا سید رنگ کا دیکھا ہے۔ وہاں تو چہرہ نور کا پیکرنظر آتا تھا۔ اگر چہ بڑھا پا آگیا تھا گر چہرے پر بدستور سرخی اور سفیدی کی آمیزش تھی۔ قد مبارک میانہ سے قدرے بلند تھا۔ ورمیانہ بھی نہیں کہ سکتا کہ اس سے اونچا تھا۔ لباس مبارک سفید پاجامہ سفید کرتا اور سفید شیروانی۔ وستار مبارک تھی رنگت کی۔ چہرہ کیا تھا۔ لباس مبارک سفید پاجامہ سفید کرتا اور سفید شیروانی۔ وستار مبارک تھی رنگت کی۔ چہرہ کیا تھا؟ بہاروں کا مخزن نظر آتا تھا۔ تیار ہو کر گھر سے نطلتے تھے تو و کیمنے والوں کے تھٹھ لگ جاتے

https://ataunnabi.blogspot.com/
تاجدادِ ملك فن 258 (المدينة دارالاشاعت لاهور)

تے۔ ایک اور بات کہوں آپ اور مولانا حالہ رضا خاں کا چرہ ایک جیبیا تھا۔ مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خاں اگر چہ شکل میں آپ جیسے نہ تھے گر رنگ ان کا بھی صاف تھا۔ اور ای زمانہ میں استعمال رضا خاں ایک روز حضور اعلیٰ حضرت کی فتوی نولی کی مند سنجمال لیں کے اور آنے والے دور میں ایبا ہی ہوا اور آپ مسلمہ طور پر مفتی اعظم ہند شلیم کیے گئے۔ سنجمال لیں کے اور آنے والے دور میں ایبا ہی ہوا اور آپ مسلمہ طور پر مفتی اعظم ہند شلیم کیے گئے۔ سید مس الفتی اور مولانا حبیب الرحمٰن میرے ہم سبق تھے۔ حبیب الرحمٰن شاعر بھی تھے۔ انہوں نے جھے شاعری کی طرف متوجہ کیا اور میں بھی ان کی باتوں پر دھیان دینے لگا۔ ابتدائی دن انہوں نے جھے شاعری کی طرف متوجہ کیا اور میں بھی ان کی باتوں پر دھیان دینے لگا۔ ابتدائی دن تھے۔ کالی خاندگی کمی اور تک تھی۔ میں وہاں چار پائی بچھا لیتا۔ میہ جگہ دارالا قامہ کے ساتھ تھی۔ بازار کو رستہ بھی ادھر سے کھٹ کر کے گزرتا تو میں فوراً جاگ پر تا اور کو رستہ بھی ادھر سے کھٹ کر کے گزرتا تو میں فوراً جاگ پر تا اور میں نے اسے کو رستہ بھی اور میں نے اسے کو رستہ بھی ادھر سے والا در جات اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں شکایت کر دی تو ایک چیت رسید کردی۔ اس نے ضبح سویے والا در جات اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں شکایت کر دی تو میں نے فوراً تک بندی سے کہددیا۔

منداٹھائے ہوئے سب لوگ چلے آتے ہیں کالی خانے کو سجھتے ہیں سڑک ہے چنگی اس پر حضور اعلیٰ حضرت قبلہ نے ڈائٹے کے بجائے ماشاء اللہ کہا اور بیہ کہہ کردعاؤں سے نوازا کہ سید زادے اگر بھی طبیعت میں شاعری کی روانی آگی تو نعت کہنا۔ چنانچہ بعد میں اگر موقع میسر آیا تو میں نے نعت ضرور کہی گریے شخل آھے نہ بڑھا سکا۔

ارے میاں بات ہورہی تھی محترم مرم اعلیٰ حضزت کی بس میں کہوں گا۔

جائشیں قیس کا کوئی نہ ہوا میرے بعد نجد کا بھی نہ بیاباں با میرے بعد بیلی شریف سے ایک رسالہ الطفِ بخن کے نام سے لکا تھا۔ جسے مدرسہ کے طالب علم بی نکالتے تھے۔ میں علیحدہ ہوگیا محرمیرا بیشعرمیری یادوں کے ساتھ چیکا ہوا ہے۔

دم سے اصغر ہی کے تھا ' مطعب بخن' کا چرچا شاعری کا نہ رہا لطف ذرا میرے بعد دم سے اصغر ہی ایسا ہوا تھا۔ اعلیٰ دو ماحول ہی ایسا تھا۔ فضاؤں ہواؤں میں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے لطف وکرم سے ہر طرف نعتوں کے سرچشے اپنی بہار دکھا رہے ہتے جے دیکھو وہی نعتوں

https://ataunnabi.blogspot.com/
تاجداد ملک یخن (259—(المدینه دارالاشاعت لاحور

کے گلاب میکارہاہے۔

صاحبزادے! آپ نے شروع میں پوچھا تھا کہ حضور اعلیٰ حضرت کیسے تھے۔ نبیرہ اعلیٰ حضرت حضرت صاحبزاده اختر رضا خال صاحب الازهرى سجاده نشين بريكي شريف كثي مرتبه یا کتان آ میکے ہیں۔ تم نے دیکھا ہی ہوگا کہ حسن کیسیجلو ہان ہے۔ پوتا ایسا ہے تو دادا کیسا ہوگا۔ قیاس کن ز گلستان من بهار مرا

يقين سيجيج جب حضرت قبله علامه اختر رضا خال الازهرى مدظله العالى كا تصور كيا تو اعلى حضرت کا نقشہ نگاہوں کی زینت بن گیا۔

محمد اکرم رضا: شاہ صاحب! زمانے کا زمانہ اس تحریر کے لیے ہمہ تن کوش ہے۔ یادوں کو آواز و پیجیے۔ ماضی میں مجانکیے جو بھی میسر آتا ہے عہد حال کی زینت بنا دیجیے۔

سید علی اصغر شاہ: ارے صاحبزادے میں بریلی شریف میں پانچ جھے برس رہا۔ اعلیٰ حضرت کی وساطت سے بریلی تو بریلی پورا ہندوستان نعت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اپنے ذوق نعت کی طرف اشاره کرچکا ہوں۔حضور قبلہ اعلیٰ حضرت کا وصال میری موجودگی میں ہوا اور میں نے آپ کی وفات سے پہلے کے ایام کھر وفات کا سانحہ تجمیز و تکفین اور تدفین کا منظر نگاہوں سے ویکھا۔ سب مچھ کتابوں میں آئیا ہے۔ کتنا سنو مے۔ جب وصال ہوا تو حضرت مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خال \_مولا نا سردارعلی خال هز ومیال \_ صاحبز اده حسنین رضا' حضرت مولا ناحسن رضا خال سب موجود تنصه صاحبزاده حسنین رضا خال میرے استاد مجمی رہے تھے۔ بھاری بحرکم مضبوط ہاتھ یاؤل اکھاڑے میں زور کرتے۔ مجھے فرماتے بڑے پنجابی بنتے ہوتم بھی چلو۔ میں نے پنجابیت کی لاج رکھنے کے لیے پیچھے سے پکڑا تو چھڑا نہ سکے۔ فرماتے''سیدمیاں ہاتھ ڈ میلا رکھوآخر میں تمہارا استاد ہوں۔'' بیہ کہہ کر حضرت پیر علی اصغرصاحب بیتاب ہو مکئے رونے ملکے کہ وہ بھی کیا زمانہ تھا۔وفت وصال اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کوئی تصویر کمرے میں موجود نہیں رہنی جا ہیے۔ سب سمجھ مسے کہ ڈاک کے لفافول خطول اور جاندی کے سکول کی طرف اشارہ ہے جن پر فریکی شہنشاہوں کے کئے

https://ataunnabi.blogspot.com/ تاجداد ملک کن 260——(260)——(المدینه دارالاشاعت لاهور

ہوئے سر بنے تھے۔فرمایا نوٹ سکے سب اٹھا لو۔تقویر ہوئی تو رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا
اور میں فرشتوں کے بچوم میں جان دینا چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ سعادت کیا کم ہے کہ
جس وقت وصال ہوا میں پاس تھا۔صرف ہالکل آخری لمحات میں سب کونکل جانے کا تھم
صادر فرمایا۔فلاہر ہے نوریوں کے درمیان فاکیوں کا کیا کام؟

محد اکرم رضا: حضور اعلیٰ حضرت فاضل بربلوی کا طرز نگارش کیسا تھا۔ لکھیے کس طرح منے کے کا محد اکرم رضا: کھیے کس طرح منے اور نگارش میں رفتار کیسی ہوتی تھی؟

سیدعلی اصغرشاہ: آپ کے طرز نگارش کے بارے ہیں کیا بتاؤں ایسا لگنا تھا آپ نہیں کھے رہے اسیدعلی اصغرشاہ: آپ کے طرز نگارش کے بارے ہیں کیا بتاؤں ایسا گئا تھا آپ بوچھا تو جواب دے دیا۔ ہیں نے بوچھا تو جواب سے نواز دیا۔ چھآ دمیوں نے اکٹھا بی بوچھ لیا تو جواب دیتے گئے۔ بوچھنے چالوں کی رفار برحتی گئی۔ مختصر خضر جواب دیتے گئے۔ معا خیال آیا کہ اس پر تو تفصیل کی ضرورت ہے فورا تلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ کتنا لکھنا ہے ہی آپ بی جانتے ہیں۔ اس تیزی سے لکھ رہے ہیں کہ حوالہ جات بھی کشرت سے ڈے دے رہے ہیں۔ گرکوئی کتاب نہیں اٹھائی رسالہ کمل ہوگیا۔ حوالہ جات بھی کشرت سے ڈے دے رہے ہیں۔ گرکوئی کتاب نہیں اٹھائی رسالہ کمل ہوگیا۔ حوالہ جات کے لیے کتب کی جانب رجوع کیا تو ہرحوالہ ایسے تھا جیسے آنگشتری میں گئینہ بڑا ہوا ہو۔ کی غلطی یا تسائل کی مجال ہی نہیں تھی۔ بعض اوقات عنوانات اور مضایین الگ الگ ہوتے تھے۔ چھ چھ موضوعات ہوتے تھے گر ہر موضوع کے ساتھ انسان ہو رہا ہے۔ کئی ہار ایک پر لکھا چھوڑ دیا پھر چوتھے پر قلم اٹھایا پھر پہلے کی ہاری آئی انسان ہو رہا ہے۔ کئی ہار ایک پر لکھا چھوڑ دیا پھر چوتھے پر قلم اٹھایا پھر پہلے کی ہاری آئی گر ربط کہیں ٹونا ہی نہیں تھا۔

کی بار ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے تربیت یافتہ چے چے علائے کرام اپنے اپنے قلدان رکھے آپ کی جانب متوجہ ہوتے تھے۔ آپ نے سب کوعلیحدہ علیحدہ تکھوانا شروع کر دیا۔ کی لکھنے والے سے بینیں پوچھا کہ تو نے کہاں تک تکھا ہے؟ اور کیا لکھا ہے؟ بس تکھواتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف نظر آتا تھا کہ اشارہ تقدیر سے علم و ادب اور فکر وفضیلت کی واستان رقم ہور ہی ہے۔ قرآن تھیم کا ترجمہ تکھواتے تو ایسے ہی۔ ہم خاموش بیٹھے دیکھا کے

تاجدار ملك سخن ( 261) - ( المدينة دارالاشاعت لاهور

کہ غیب سے مضامین خیال میں آ رہے ہیں اور آپ انہیں ایک لیحد کی تاخیر کے بغیر دبستان فکر کی نذر کر رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا۔

آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی کور شرماتی ہوئی کور و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی

محراكرم رضا: شاه صاحب! آب اين حوالے سے مزيد مجمور مانا جابي مے؟

سیدعلی اصغرشاه: میں بریلی شریف جتنا عرصه بھی رہا۔حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عنایات عالیہ سے فیضیاب ہوتا رہا۔ بیرتو میں بتا چکا ہوں کہ جب پہلی حاضری ہوئی تو آپ نے و یکھتے ہی فرمایا کہ "سید زاوے" معصوم ہوتے ہواور اٹھ کر میرا ماتھا چوما۔ ایک رات تو الرّر می تھی۔ کمرے نی جاریائی اور نیا بستر منگوا کر دیا۔ میرے لائے ہوئے تھے قبول كرتے ہوئے فرمایا ''میں تخذ قبول نہیں كرتاليكن بيتو سيد زادوں كى دين ہے۔'' مجھے آپ نے بھی فراموش نہ کیا۔ جب شہر میں کہیں دعوت پر جانا ہوتا تو دو محوڑوں کی جھی (شکرم) منکواتے اس میں سوار ہوتے اور مجھے اکثر ہمراہ لے جاتے۔ پڑھائی کا سلسلہ بہت اچھا تھا۔ اساتذہ نہایت قابل اور بگانہ روزگار منصے۔ مجال ہے کہ بھی کسی استاد سے کلاس کا ناغہ ہو جائے۔ طلبہ کی تعداد کافی تھی۔ اڑھائی صدے قریب طلبہ تھے۔ بیہ میرے زمانے ک بات ہے۔ جب مجمعے ج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی تو کوشش کی کہ نمازیں نجدیوں سے علیحدہ پڑھوں اور بحمراللہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نمازیں الگ سے پڑھیں۔ وہاں حضور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا ضیاء الدین قاوری (مدنی) رحمة الله موجود متھے۔ان کے ہاں روزانہ جشن عیدمیلاد النی صلی الله علیہ وسلم کا سال ہوتا تھا۔روز ان کی خدمت میں حاضری دینا میرا بریلی شریف میں پڑھنے کا سن کر اور اعلیٰ حضرت کی مجھ پر نوازشیں سن کران کی عنایات دہ چند ہو جاتیں۔عشق وعقیدت کی باتیں شروع ہو جاتیں۔ حاضرين بمى كم بوت بملى زياده ممرآب ك شفقتول مي ممركمي ندآتي ـ فيخ اصغردكاندار وہاں کشرت سے آیا کرتا۔ روزاندہی نے نے نعت خوال کے کرآتا اور محفل نعت دہر تک

تاجدادٍ لمكسخن ( المدينه داوالاشاعت لاهوو

جاری رہتی۔ وہ خوش بخت مسلسل سبز جائے بناتا اور حاضرین کو پلاتا رہتا۔

محمد اکرم رضا: علی پورسیدال بھی برصغیر پاک و ہند میں مرکز روحانیت کی حیثیت ہے مشہور تفاوں مقاور بریلی شریف کی شہرتوں اور عظمتوں کے کیا کہنے۔ آپ بیفر مائیے ان دونوں علاقوں کے کیا کہنے۔ آپ بیفر مائیے ان دونوں علاقوں کے بزرگوں کے تعاقات کیسے تنے؟

سيد على اصغر شاه: تعلقات غير معمولي طور پر اچھے اور قابل قدر تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمة الله عليه ويسينى تمام علاقول سے باخرر ہاكرتے تھے۔اور على پورسيداں تو امير ملت پيرسيد جماعت على شاه محدث على بورى رحمة الله عليه اور حضرت قبله پيرسيد جماعت على شاه ثاني لا ثاني رحمة الله عليه كى عطائ معرفت كا مركز تفارس كارثاني لا ثاني مير ي جداعلى تقير امير ملت توكي بار بریلی کے جامعہ منظر اسلام میں دستار بندی بھی فرماتے رہے۔حضرت ججة الاسلام حضرت مفتی اعظم حضرت صدر الا فاصل سمیت سب سے اعلیٰ پیانہ کے تعلقات ہے۔حضور اعلی حضرت سے بھی تعلق بھالیکن سرکار اعلیٰ حضرت کی عمر نے وفانہ کی۔ جانبے وہ سب پچھ تھے۔ ای کیے تو پہلی دفعہ و مکھ کر ہی فرنایا کہ سیدزادے ہو۔ علی پورسیداں سے آئے ہو۔ جہاں تک میرے جداعلی پیرلاثانی رحمة الله علیه كاتعلق ہے تو وہ بھی بریلی شریف سے محبت رکھتے تھے۔ ان کے مریدوں میں بہت سے ایسے نامور علماء تھے جو یا تو بریلی شریف کے پڑھے تنے اور یا بر ملی شریف سے فارغ التحصیل ہونے والے اساتذہ کے قائم کیے ہوئے مدرسوں میں پڑھے ہتے۔ یہ بریلی شریف سے غیرمعمولی محبت ہی کا تو فیضان تھا کہ میرے والد مرامی حضرت قبله سید فداحسین شاہ جماعتی رحمة الله علیه نے سارا مندوستان جمور كر مجصے نظ بریلی شریف بی پڑھنے کے لیے بھیجا۔ اور جب تحریک پاکستان کا سخت ترین مرحلہ آیا تو جہال امیر ملت محد م علی پوری رحمة الله علیه نے بنارس می کانفرس سمیت مندوستان مجر میں اجتماعات کی صدارت کی وہال میرے دادا جان والد کرامی اور معائیوں نے اس علاقہ کے طول وعرض میں پاکستان کے پیغام کو عام کر دیا۔ اس طور علی پورسیداں کی کوئی ہات بریلی شریف کے اکابر سے اوجمل نہتی۔

تاجدار ملك يخن ( 263) - ( المدينه دارالاشاعت لاحور

یریلی شریف اور علی پورسیدال شریف کی بات چل لکل ہے تویں اکیلا بریلی شریف بیل نہیں اگل ہے تھے اور وہال خوب انہی طرح سے جان پہچان تھی۔ حضور اعلیٰ حضرت بھی آگاہ تھے اور صاحبز اوگان بھی جانے تھے۔ جب مجدو ملت امام اہلست شاہ احمد رضا خال رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو میرے والد صاحب حضرت قبلہ سید فدا حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سید چراغ شاہ اور مولانا غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت قبلہ سید فدا حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سید چراغ شاہ اور مولانا غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ کو رواج نہیں تھا۔ حضرت قبلہ سید خضرت محمد صاحبز اوہ محمد حامد رضا خال رحمۃ اللہ علیہ بڑی الفت اور خلوص و رواج نہیں تھا۔ حضرت صاحبز اوہ محمد حامد رضا خال رحمۃ اللہ علیہ بڑی الفت اور خلوص و چاہت سے انہیں طے۔ تمام دن گفتگو ہوتی رہی تو زنان خانے میں پیغام بھیجا کہ آئی صاف چار پائیال اور آئی نئی رضائیال ان سید زادول کے لیے بھینی جا کیوں ہیں۔ جب سب پھی آگیا اور حضرت محدوم حامد رضا خال رحمۃ اللہ علیہ نے تمام نئی رضائیوں پرعطر اپنے ہاتھ سے لگایا اور اپنی گرانی میں بستر بھیوا کر آئیں آدام کرنے کے لیے کہا۔ میرے والد محترم حضرت قبلہ سید فداحسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر اپنی اور شنم اوگان علی پورسیداں کی طرف سے نفلہ فداحسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر اپنی اور شنم اوگان علی پورسیداں کی طرف سے نفلہ فداحسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر اپنی اور شنم اوگان علی پورسیداں کی طرف سے نفلہ فداحسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر اپنی اور شنم اوگان علی پورسیداں کی طرف سے نفلہ رقمۃ وادر دومری چیز ہیں ہے کہتے ہوئے بڑے اور دومری چیز ہیں ہے کہتے ہوئے بڑے دور دومری چیز ہے دور دومری چیز ہے دور دومری چیز ہیں ہے کیں کیا کی دور کی دور کی چیز ہے دور کی دور کی کی دور دومری چیز ہے دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی

"اے بادشاہ زادو! تمہارے ہاں کیا کی ہے۔ میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ لا اف رہمت اللہ علیہ کی جانب سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ قبول فر ماؤ کے تو علی ساہ لا اف رہمت اللہ علیہ کی جانب سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ قبول فر ماؤ کے تو علی پورسیداں کے سادات کے دل مہک انھیں گے۔" انداز اتنا خوبصورت تھا کہ حضرت مخدوم محمد حالد رضا خال نے سب کچھ یہ کہتے ہوئے قبول کرلیا کہ

""اس کمدر پوش (سیدفداحسین شاه) نے جمعے جران کردیا ہے۔"

یاور ہے والد صاحب نے کھدر کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور سرکار لا ثانی بھی اس لباس کو ترجیح دیتے تھے۔

محداکرم رضا: شاہ صاحب! کیا آپ نے پڑھائی کے دوران میں ملکی تحریکات میں بھی حصہ لیا؟ سیدعلی اصغرشاہ: حق تو بیہ ہے کہ بریلی میں تدریس کے دوران میں ہی ہمیں کسی نہ کسی اسلام

تاجداد ملكين (المدينة داوالاشاعت لاحور)

ویمن تحریک سے نبرد آزما ہونا پڑتا تھا۔ شیعیت مرزائیت خارجیت دیوبندیت خلافت ترک موالات کی تحریک میں ہمیں طالب علمی میں ہی اتنا شعور حاصل ہو چکا تھا کہ ہم اچمی خاصی بحث کر سکتے ہے محر چونکہ ہمارا اصل مدعا تدریس تھا اس لیے اس جانب پوری توجہ مرکوز رہی۔ ہم نے کی مرتبہ مناظرہ کرنا چاہا مگر مدرسہ کے نشطمین کی طرف سے اجازت نہ ملی کہ امجی پڑھواور خوب پڑھو۔

پڑھائی کے بعد ہمیں کہا گیا کہ شدھی اور شکھٹن کی طرف توجہ دو ورنہ ہندو امراء اور پنڈت فریب فریاء مسلمانوں کو جو اسلام کی ابتدائی تعلیمات سے بھی بے خبر ہیں فیرمسلم کر لیں گے۔ اس دور بین امیر ملت علی پور بی نے ہندوؤں کی اس سکیم کو ناکام بنانے کے لیے بحر پور کوششیں کیں۔ تھم کی تغیل بیں میں بھی اپنے رفقاء کے ساتھ ٹرگرم عمل ہوگیا۔ ہندوؤں کے لیڈر پنڈت دیا نئد نے کہا ' بی نے فانہ کعبہ پر ہندو ازم کا جمنڈا گاڑ نا ہندوؤں کے لیڈر پنڈت دیا نئد نے کہا ' بی نے فانہ کعبہ پر ہندو ازم کا جمنڈا گاڑ نا ہندوؤں کے لیڈر پنڈت دیا نئد نے کہا ' بی نے فانہ کعبہ پر ہندو ازم کا جمنڈا گاڑ نا ہندوؤں عمل کو میں ہندوؤں کے مارہے دو اس کا رخ نہیں کرتا تھا۔ بس ان علاقوں میں محمومتا تھا جہاں ہندوسیٹھ اس پر دو پیہ پنجہ رکرتے تھے۔ فاص طور پر راجپوتا نہ اور ملحقہ علاقوں کا رخ نہیں کرنا تھا۔ اسے معلوم علی اللہ علیہ دا آ بھم کوکس طرح ٹکانے لگاتے ہیں۔

تھا کہ مسلمان گتان رسول صلی اللہ علیہ وآ بہلم کو کس طرح نکانے لگاتے ہیں۔
مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خال کی جماعت رضائے مصطفیٰ "اور امیر طب علی پوری
کی اجمن " خدام الصوفیہ " کے دفاتر آگرہ بین تھے اور اس علاقہ کو مرکز بنا کر ہم تمام متاثرہ
علاقوں بیں پھیل گئے تھے۔ شدمی اور شکھٹن کے فتنہ پردازوں کی سرکوئی اور احیائے اسلام
کے لیے مبلغ اسلام سید غلام قطب الدین برہمچاری میرے اور میرے جیے مبلغین کے استاد
تھے۔" جماعت رضائے مصطفیٰ ہن " حضر اعلی حضرت کی یادگارتھی اور مفتی اعظم اس کو خوب
چلا رہے تھے۔ والد گرامی حضور سید فراحین شاہ علی پوری زندگی بحر اس کے لیے مسلسل
چندہ بھیج رہے کہ ان کا نام وہاں مستفل معاونین کے طور پر لیا جاتا تھا۔ والی آکر ایک

تا مِدَارِ لَمُكَنِّنَ ﴾ (المدينة دارالاشاعت لاهور

ورتح مکیں فتم کر دیں۔

ایک بارہم موقع تا ڈکر وہاں گئے جہاں پنڈٹ دیا نندائیک دربار میں دربارسجائے بیٹا تھا اور ہندوازم پرلیکچر دے رہا تھا۔ تمام ہندواور خام ایمان کے حال مسلمان دل و جان سے اس کی خرافات سن رہے ہتے۔ ہمیں اور تو کچھ نہ سوجھا دیا نندکی چار پائی الث دی۔ ہندو ہماری طرف لیکے۔ ہم بھی نوجواں مسلمانوں کا ایک بڑا گردہ ساتھ نے کر مجئے تھے۔ فوراً مملی والے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔

آلا اللہ اللہ محقد گرشول اللہ

سرکار کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض عام یوں جاری ہوا کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے زمانے کا زمانہ ہمارا ہمنوا ہے۔ وہ لوگ جو چند ساعتوں کے بعد ہندو ہونے والے تھے۔ ان کے لیوں پر بھی بے اختیار کلمہ جاری ہوگیا۔ ہم بھی پڑھ رہے تھے وہ بھی پڑھ رہے تھے اور ہندو پنڈت وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ پھر مسلمان امراء اور فیاض شخصیات نے ان غریب مسلمانوں کی امداد کی تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئیس اور پھرکوئی ہندو انہیں گراہ نہ کر سے آستہ ہے مسلمانوں کی امداد کی تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئیس اور پھرکوئی ہندو انہیں گراہ نہ کر سے آستہ ہے مسائی رنگ لائیں اور چارول طرف پھر سے اسلام کا بول بالا ہوگیا۔

محمد اکرم رضا: بر یکی شریف میں ایک اور بھی بڑے بزرگ ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ نیاز

کرم رضا: بر ملوی۔ کیا آپ کا ان کی اولاد کے ہاں آنا جانا تھا؟

سیدعلی اصغرشاہ: ہم اس عظیم شخصیت کو برد کی اچھی طرح سے جانتے تھے۔ جن وراعلیٰ حضرت سے بھی ان کی بہت تعریف سن تھی۔ ان کا فاری اور اردو میں کلام موجود ہے اور وہ روحانی حلقوں کے علاوہ علمی وادبی حلقوں میں تعظیم وتو قیر کی نگاہوں سے ، کیمے جاتے ہیں۔ ان کی اولاد سے ایک صاحبزادے ہر یکی شریف میں میرے کلاس فیلو تھے۔ میں ان کی وساطت اولاد سے ایک صاحبزادے ہر یکی شریف میں میرے کلاس فیلو تھے۔ میں ان کی وساطت سے وہاں جایا کرتا تھا اور آ کرشاہ احمد رضا خال سے جانے کے حوالے سے باتیں کرتا۔ آپ خوش ہوتے اس طرح علمیٰ ذوق کو جلاملتی ہے۔

محد أكرم رضا: حضرت صاحب پيراور مريد كارشته كيها بونا جاسي؟

https://ataunnabi.blogspot.com/
تاجدارِ ملک کن 266 — ( المدینه دارالاشاعت لاهور

سیدعلی اصغرشاہ: جب کوئی مخص کہتا ہے کہ فلال مخص آپ کا مرید ہے تو میں کہتا ہوں کہ جھے سے نہیں اس سے پوچھو۔مرید کی تو بیہ حالت ہوتی ہے۔
مہیں اس سے پوچھو۔مرید کی تو بیہ حالت ہوتی ہے۔
مہیں دم بتو مابی خویش را

اسی منزل پر پہنچ دہ رضائے اللی کا حصہ بن جاتا ہے اور رضائے خداوندی کا حصول ہی مقصود بندگ ہے۔ اگر کوئی مخص اپنے منہ سے مرید ہونے کے بارے میں خاموش ہو جاتا ہے تو میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں۔ کیونکہ میری مریدی میں زبردتی نہیں بلکہ رضائے اللی کا سودا ہوتا ہے اور یہی بیعت کا مقصد ہے۔

---\$\frac{1}{2}---

جن دنوں حضرت سیدعلی اصغر شاہ جامعہ منظر اسلام بریلی میں زیر تعلیم تھے نہ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی سیدرضی شیرازی کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بیہ خطالکھا۔ چھوٹے بھائی سیدرضی شیرازی کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بیہ خطالکھا۔ درولیش نوازمحترمی!

> السلام عليم! جناب كاترامى نامه ملا حالات معلوم ہوئے۔ ذرہ ہوں آفاب كى توصيف كيالكھوں۔

مفاح ابواب ولایت معباح سل ہدایت مرکز دائرہ شرافت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد ملئہ حاضرہ کے حالات بیان کرنے سے میراعلم قاصر اور میرافہم عاجز ہے۔ حقیقا اعلی حضرت اپنے وقت کے مجدد تھے۔ دنیا نے بھولے بین بڑاروں افسان ان کی ہدایت سے راہ راست پرآ گئے۔ آپ مخلہ سودا کراں میں علم کا ایک سرچشمہ جاری کر گئے جو کہ ابدالآ باد تک دنیا کو سیراب کرتا رہ گا۔ طلبہ کے ساتھ اتنا چھا سلوک کہ ہم لوگ گھر آتے ہوئے روتے تھے۔ سادات کا جو احر ام وہاں و یکھا گیا تا یہ کی مادات کا جو احر ام وہاں و یکھا گیا تا یہ کی اور جگہ ہو۔ ان کی سخاوت کی مثال بھی کم ملے گی۔ آپ کے جلتے میں بیشنے والے بیا میں علم بھی علم وین سے واقف ہوتے تھے۔ طبیعت میں بے حد اِستغنا تھا۔ امراء سے بہت والے بیا میں جول رکھتے تھے۔ دنیا کی کوئی بات ہم نے ان کی ذبان سے نہیں سنی۔ ہر وقت فٹاوی کی میں جول رکھتے تھے۔ دنیا کی کوئی بات ہم نے ان کی ذبان سے نہیں سنی۔ ہر وقت فٹاوی نے کہ میل جول رکھتے تھے۔ دنیا کی کوئی بات ہم نے ان کی ذبان سے نہیں سنی۔ ہر وقت فٹاوی فیک میں دیر بین سے دیں اللہ علیہ وسلم میں فیک کر ایس بھی معروف رہتے۔ آپ کی ساری زندگی اجاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فیک کر ایس کر سے بین میں معروف رہتے۔ آپ کی ساری زندگی اجاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فیک کر ایس کر ایس کر ایس کر ایس کر ایس کر ایس کر دین سے دیا ہے کوئی بات ہم کے این کی ذبان سے نہیں معروف رہتے۔ آپ کی ساری زندگی اجاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فیکھ کی کہ ایس کر ای

تاجدار ملک تن کے است کورانہ عالم باعمل ہے۔ دل میں تو بہت کھے ہے کرری۔ ہرایک علم میں یکانہ تھے۔ آپ کا سب گھرانہ عالم باعمل ہے۔ دل میں تو بہت کھے ہے گرکھنانہیں آتا۔ جو کھے میں نے لکھا ہے اس کوخود اچھی طرح لکھ دیں۔ آپ ہر چیز کواپنے اپنے کھانے یہ کھانے ہوگئے ہے لکھ کھانے پر لکھ دیں۔ میرے پاس بھی تھٹھہ سے لفافہ آیا تفا۔ اس کا جواب بھی آپ اپنے قلم سے لکھ ۔ یں۔ نظر بہت کم ہوگئ ہے۔ والسلام

فقیرعلی اصغرعفی عنه درگاه لا <del>تا</del>نی علی پورسیدال

آپ ایک جید عالم دین سخن شناس اور محقق ہونے کے علاوہ ایک قادر الکلام شاعر بھی ہے۔ 'پ کی ایک نعت درج ذیل ہے۔

تفنوری میں بچھم نم رہے ہیں عجب کیفیتوں میں ہم رہے ہیں الحب اک بارش لطف و عطا تھی کرم سرکار کے پیم رہے ہیں رہت و اللہ در متوں کا ہے فزینہ یہاں پر سرور عالم رہے ہیں اور ہوتا کا جس پہ سر سلطان عالم فم رہے ہیں عائیں ہو گئیں مقبول ان کی جو آنو ترجمان غم رہے ہیں عائیں ہو گئیں مقبول ان کی جو آنو ترجمان غم رہے ہیں میمر تھا ہمیں بھی قرب ان کا گر "اصغ" وہ لمح کم رہے ہیں مداکرم رضا: آپ کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شراکرم رضا: آپ کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شراکرم رضا: آپ کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے عزو صاحبز ادگان آپ پر کافی اعتباد کرتے تھے اور سید زادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے عزو شرف بیں بھی اضافہ ہوا تھا۔ اس حوالہ سے کوئی خاص بات؟

یوعلی اصغرشاہ: ارے میال بر بلی شریف کی ہر بات ہی خاص بات تھی۔ وہاں میں نے اپی نگاہوں سے ان بستیوں کو دیکھا کہ جن کی زیارت کے لیے نگاہیں تری تھیں۔ اب تو لوگ جمیں دیکھنے آتے ہیں کہ ہم نے اعلی حضرت شاہ احمد رضا خال فاضل بر بلوی اور آپ کی اولا دکو دیکھا ہے۔ آپ بھی تو ای حوالے ہے آئے ہیں نا۔

واللدميرا فقط بيعقمود بيس من المست محدث على بورى اورسركار عانى لاعانى كالتانى ك

تاجداد ملك يخن (المدينة داوالاشاعت لاهور)

احراس پرخطاب کے لیے سال میں کی کی بارآتا ہوں۔آپ کی خدمت میں تواز سے حاضری دیتا ہوں۔ بینلوں ہات ہے کہآپ کی بریلی شریف کی نبست بہت کچھ پوچنے پرآبادہ کرتی ہے۔
سیدعلی اصغرشاہ: بات تو میاں ایک ہی ہے۔ کیا میرا بیدا عزاز کم ہے کہ علی پورسیداں سے چلوں اوراعلیٰ حضرت اور آپ کے صاحبزادوں کے پاس وقت گزاردوں۔ عام طالب علم بن کر نہیں بلکہ خاص مہمان بن کر رہوں۔ بید میں اپنی طرف سے نہیں کہدرہا۔ خاص مہمان بنانے والوں سے پوچھو! خدانے ذہن رسا عطا کیا تقااور پھر وہاں کے ماحول میں علی تجلیات رپی کہی تھیں کہ قرآن مجید' فقہ' تصوف' صرف و نوسسیت جدھر کا رخ بھی کیا اپنی شریک درس دوستوں سے پہلے فارغ ہو کرا گلے درس میں شائل ہوگیا۔ میں ذاتی طور پر مطالعہ بہت کرتا تھا اور اعلیٰ حضرت نے اپنی لا بحریری سے استفادہ کے لیے جمیے کمل اجازت بخش رکی تھی کہ و جمعے اپنی بھا کر تعویذات لکھواتے تھے۔ میں تمام اسا تذہ اور خدویذات لکھواتے تھے۔ میں تمام اسا تذہ اور کراوں کا بے صدادب کرتا تھا کہ۔

### ي ادب محروم ما ثداز لطف رب

نوٹ: حضرت قبلہ پیرسیدعلی اصغرشاہ علی پوری نے قریباً چھیای برس عمر پائی۔ پچھی عرصہ علیل رہے اور 19 جنوری 1991ء کواس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کے مریدین کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ آپ کے مریدین کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ آپ کے مریدین کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ بن میں مشہور نعت خواں حافظ محمد یوسف محمینہ خلیق قریبی (مشہور ایڈیٹر) اور بہت بڑے خطاط سیدعبدالخالق بھی شامل ہے۔

آپ کے برادر اصغر ممتاز شاعر اور تاریخ کو حضرت پیرسید نار قطب رمنی شاہ شیرازی رحمة اللہ علیہ نے آپ کے وصال پر کئی تاریخیں نکالیں وو درج ذیل ہیں۔

شاگر دِ احمد رضا گرامی عالم • ا

تم جو عالى و ماغ جاتار بإ

--- 🛠---

https://ataunnabi.blogspot.com/

اجدار ملک تن (269)—(المدینه دارالاشاعت لاهور

### حیات رضاماه وسال کے آئیے میں

| ولادت باسعادت 10 شوال 1272ه/14 يون 1856ء                            |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| قتم قرآن كريم                                                       | -2          |
| يهلي تقريردئة الأول 1278هـ/ 1861م                                   | -3          |
| ىلى عربى تقنيف                                                      | -4          |
| وستار فضيلت شعبان 1286ه/1869 والم 1869 والم وسال وس ماه يالي ون     | -5          |
| آغازنوکی نولی                                                       | -6          |
| آغاز درس وتدريس                                                     | <b>-7</b> } |
| از دواتی زندگی                                                      | -8          |
| فرزندا كبرمولانا محمر حامد رضا خان كي ولادترئيج الاول 1292 هـ/1875ء |             |
| فتوی نویسی کی مطلق اجازت                                            | -10         |
| بيعت وخلافت                                                         |             |
| بهلی اردوتصنیف<br>«بلی اردوتصنیف                                    | -12         |
| يبلاج اور زيارت حرمين شريفين                                        | -13         |
| ھے۔<br>سے احمد بن زین بن وطلان کی سے اجازت صدیث 1295ھ/1878ء         |             |
| مفتی مکہ بیخ عبدالرحمٰن سراح کی سے اجازت حدیث                       |             |
| شیخ عابد النبندی کے تلمیذرشید امام کعبہ شیخ حسین                    |             |
| بن صالح جمل الليل كل سے اجازت حديث                                  | ţ.          |
| احمد رضاكي پيثاني ميں شيخ موصوف كا مشاہرہ انوار الهيد               |             |
| زمانہ حال کے یہود و نصاری کی عورتوں ہے نکاح کے                      | -18         |
| عدم جواز کا فتوکی                                                   |             |
|                                                                     |             |

## Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تاجدار ملك يخن المدينه دارالاشاعت لاهور 19- تىرىك تارك كاۋىشى كاسدىاب.. ....... 1298 م 1881م 20- مىلى فارسى تصنيف •1882/<del>-</del>1299..... 21- اردوشاعرى كاستكهار قصيده معراجيه كي تصنيف...... قبل 1303 هم 1885ء 22- فرزند اصغر مفتى أعظم محمم مصطفى رضاخان كى ولادت ..... 22 ذى الحجه 1310 هـ/1892م 24- تحریک ندوہ سے علیحدگی ..... ....... 1315 م 1897 25- مقابر برعورتوں کے جانے کی ممانعت میں فاصلانہ تحقیق ........................ 1316ھ/1898ء 27- ندوة العلماء كے خلاف مغت روزه اجلاس پینه میں شرکت .... رجب 1318 م/1900م 28- علماء مندكى طرف سے خطاب مجدد مات جاضرہ .... ,1900/<sub>æ</sub>1318.... 29- تاسيس دارالعلوم منظر اسلام بريلي . ي 1322ھ/1904ء 31- امام کعبہ بیخ عبداللہ میر دادا اور ان کے استادینے حامہ احد محمہ جدادی کمی کامشتر که استفتاء اور احمد رضا کا فاصلانه جواب ... .1324 <del>م</del>1906 32- علماء مكه كمرمداوز مدينه منوره كے نام سندات أجازت وخلافت •1906 **•**1324 ...... 33- کراچی آمداورمولانا محم عبدالکریم درس سندمی سے ملاقات ......1324 م/1906م 34- امام احدرضا كعربي فتوي كوحافظ كتب الحرم سيد اسمعيل خلیل کمی کا زبردست خراج عقیدت ..... •1907 <del>-</del>1325. 35- ين بدايت الله بن محر بن محرسعيد السندى مهاجرى مدنى 36- قرآن كريم كا اردوترجمه كنز الايمان في ترجمه القرآن ..........1330 م 1912م

https://ataunnabi.blogspot.com/ تاجدار ملک سخن (271) المدينه دارالاشاعت لاهور 37- مین علی الشامی الاز ہری کی طرف سے خطاب "امام الاتمه المجد ولبند لامه " ..... . كم ربيع الأول 1330 هـ/1912ء 38- حافظ كتب الحرم سيد الممعيل خليل كلى كاطرف سے خطاب ''خاتم الفقہاد والحد ثین'' .... . 1330هـ/1912م 39- علم المربعات میں ڈاکٹر سرضیاء الدین کے مطبوعه سوال كا فاصلانه جواب .... . قبل 1331ھ/1913ء 40- ملت اسلامیہ کے لیے اصلاحی اور انقلابی پروگرام کا اعلان .... 1331م/1913ء 41- بھاول بور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد دین کا استفتاء اور احدرضاكا فاصلانه جواب ...... 23 رمضان المبارك 1331 ه/1913ء 42- منجد كانپور كے تفيے ير برطانوى حكومت سے معاہدہ كرنے والول كے خلاف ناقد انہ رسالہ .................................. 1331ھ/1913ء 43- واكثر سرضياء الدين (وائس جانسلرمسلم يونيورش ... ما بين 1332 هـ/1914ء....اور.... 44- انگریزی عدالت میں جانے سے انکار اور حاضری سے استفتاء ...... 1334 ھے 1916ء 45- صدر العدور صوبہ جات دکن کے ہم ارشاد نامہ ................1334 مے 1916ء 46- سجده تعظیمی کی حرمت پر فاصلانه تحقیق . 1337م/1918ء 47- تامیس جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی . 1336 هـ/ 1917 و. 48- امريكي مياة دال پروفيسرالبرث ايف پورٹا كوككست فاش .......1338 هـ/1919ء 49- آئزک نیوٹن اور آئین سٹائن کے نظریات کے خلاف ,1920/<sub>2</sub>1338 50- روحركت زمين يرفاصلانه مختيل أ . 1338 هـ/ 1920 ء 51- فلاسفەقدىمە كاردېلىغ ......

| https://ataunnabi.blogspot.com/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| https://ataunnahi.blogspot.com/  المدينة دارالاشاعت لاهور (المدينة دارالاشاعت لاهور (عامرار ملك عن المدينة دارالاشاعت (عامر م |
| 52- وقومي نظريه پرحن آخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 53- ريك خلافت كا افتائ راز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54- تحريك ترك موالات كا افشائه راز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 55- انگریزوں کی معاونت اور حمایت کے الزام کے خلاف تاریخی بیان 1339ھ/1921ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56- وصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 57- مدير پييداخبار لا مور كاتعزي نوث كيم رئع الأول 1340 هداد نوم 1921م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 58- سندھ کے ادبیب شہیر سرشار عقبلی توی کا تعزیق مقالہ 1341 ھے/متبر 1937ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 59- بمبئ ہائیکورٹ کے جسٹس ڈی۔ایف ملاکا خراج عقیدت 1349ھ/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60- شاعر مشرق علامه دُاكْرُ محمد اقبال كاخراج عقيدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ( تتحقیق: پروفیسر ڈاکٹرمحمد مسعود احمد رضوی مظہری )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|   |           |          |     |    | • |  |
|---|-----------|----------|-----|----|---|--|
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     | χ. |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
| - |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          | 1   |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     |    |   |  |
|   |           |          |     | _  |   |  |
|   |           |          | _   |    |   |  |
|   | Click For | More Boo | oks |    |   |  |

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

# تنقيد ونعت نگاري كے امتزاج كى دکش تصوير

نعت کی سعادت کو جنبوں نے سیحے معنوں میں عبادت سمجھااور نعت کے نیضان کو مجبان رسول کا تھیں ہے۔

کے دھڑ کنوں میں بسادیاان میں ایک اہم نام مولانا احمد رضا خان ہے کا ہے آپ کے بخشے ہوئے خیال نعت کی روشن سے ایک زمانہ مدتوں سے فکر وخرد کو مستفید کر رہا ہے جبکہ آپ کے کمال نعت کی وسعت سے اصحاب فکر وفن ،نعت کے نئے سے نئے زاویے تراش رہے ہیں۔نعت ہمیشہ سے میری رفیق سفر رہی ہے اور حضرت احمد رضا خان ہے کی نعت گوئی کی بھی نہ مدہم ہونے والی لے بچپن ہی سے میر سے احساسات کوفکری یا کیزگی اور رُوحانی طہارت بخشنے کا سامان کرتی رہی ہے۔

پروفیسر محمد اکرم رضا تقید نعت کے حوالے سے ایک بڑا نام رکھتے ہیں ان کی تحریروں کو براہ راست اور بالواسط پر کھتار بتنا ہوں، مجھے بیجان کر بے پناہ سزت ہورہی ہے کہ مصنف نے محدث بریلوی عِلیے یک نعت کوئی کے حوالے سے مختلف کوشوں پر قلم اُٹھا یا ہے۔ کلام رضا کے مختلف فکری پہلوؤں پر مصنف نے ''تا جدار ملک بخن' کی صورت ہیں ایک گلدسته صدر نگ ترتیب دے کر نعت مصطفی تی تی ہورے بالخصوص محبت رکھنے والوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جناب رضا کا قلم نفذ ونظر کے تقاضوں سے باخبر ہے۔ تاریخ اور شخصیق وجبتو پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کی نشر پر بھی شعریت کا گمان ہوتا ہے۔ ان کی نشری تاریخ اور شخصیق وجبتو پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کی نشر پر بھی شعریت کا گمان ہوتا ہے۔ ان کی نشری در آویز کی انہیں شخصیق و تنقید کے جا دہ سے بھٹلے نہیں و بی بلکہ اس خوبصورت نشر اور شخصیق و تنقید کے اس میں استدلالی فضاعطا ہوتی ہے۔ اس کی نشریات سے قاری کونعت رضا کے حوالے سے دکش اور قابل قبول استدلالی فضاعطا ہوتی ہے۔ اس کی نشری سے میں استدلالی فضاعطا ہوتی ہے۔ اس کی نشری سے میں استدلالی فضاعطا ہوتی ہے۔ اس کی نشری سے میں استدلالی فضاعطا ہوتی ہے۔ اس کی نشری سے میں استدلالی فضاعطا ہوتی ہے۔ اس کی نشری سے میں استدلالی فضاعطا ہوتی ہے۔ اس کی نشری سے میں استدلالی فضاعطا ہوتی ہے۔ اس کی نشری سے میں استدلالی فضاعطا ہوتی ہے۔ اس کی نشری سے میں استدلالی فضاعطا ہوتی ہے۔ اس کی نشری سے میں سے میں سے میں استدلالی فضاعطا ہوتی ہے۔ اس کی نشری سے میں استدلالی فضاعطا ہوتی ہے۔ اس کی نشری سے میں سے

يروفيسرد اكٹرسيدابوالخيرشفي (كراچي)

# المدينهدارالاشاعت

يوسف ماركيث غربى سريث 38 أرد وبازار لامور 042-7320682,7312801